مغز قرآن از عارفان برداشتم اُستخوان پیش سگان انداختم

# فيوض عارف المنظم



ترتيب وتدوين: پيرمحمه طاهر حسين قاوري

#### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورٹی لائبریری میں محفوظ شدہ







مغزقرآن از عارفان برداشتم اُستخوان پیشش سگان انداختم



# فيوضِ عارفِ متكلمَ

ملفوظات و مجالس قدوة الاولياء ، زبدة الاصفياء ، عارف يگانه ، قلندر زمانه حضرت سائيں پاك پير سيد غلام رسول شاه گيااني ، قادرى ﷺ

> ترتیب و تدوین: مالحسن در محمد ماله محس

ابوالحسن پير محمد طاهر حسين فادرى

# كل الحقوق محفوظة ىلى --رى كېق قاددىيآ دگنا ئزيش 1284S2

#### بغيضان نظر

ت پیرم مظیر حسین حنی القادری بهجاده نشین منگانی شریف (جھنگ)

فيوض عارف متكلم نام كتاب ابوالحن بيرمجه طاهرحسين حنفي القادري نام محقق: بيرسيدرفا تتعلى شاومشبدى الكاظمي القادري منتظم اشاعت: وقاص ديدرقادري (راوليندي) كميوزيك: و اكثر حافظ عبد الواحد الازبري (سابقه بروفيس انثر بيشل اسلامك يو تدرش اسلام آباد) انبر تاني: 500 تعداد: £ن2013م تاریخاشاعت: لي في المج يرنثرز، 25 نسبت رودُ لا مور مطبع: 250روپے

برائے رابطہ:

0345-7605097 پيرمحرطا برحسين حنفي القادري

پيرسيدرفاتت على شاه مشهدى الكاظمي القادري: 9548082-0300

0333-5121200

انتساب:

مشفق ومهربانِ من،

جناب پيرسيدغلام صداني گيلاني دام لطفهٔ

كنام.....!

جوابية آبائ كرام سے ندصرف والهانداكا وركھتے ہيں بلكدأن كى خدمت

اورتعلیمات کوم نمر عام پرلانے کیلئے بمیشم معروف عمل رہتے ہیں

#### فهرست

| 85  | 28 ملفوظ نمبر 24              | 7                    | 1 ابتدائب              |
|-----|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 86  | 29 ملفوظ نمبر 25              | ياد 10               | 2 ترنب                 |
| 89  | 30 ملفوظ نمبر 26              | ربانی حضرت پیرسید 14 | 3 عارف                 |
|     |                               | ول شاه گيلا في       | غلام ر                 |
| 90  | · 31 ملفوظ نمبر 27            | 33 ~                 | 4 سوالنا.              |
| 94  | ع 32 ملفوظ <sup>ن</sup> بر 28 | 43 1 /               | 5 ملفوظ <sup>نم</sup>  |
| 95  | 33 ملفوظ نمبر 29              | 44 2 /               | 6 ملفوظ                |
| 96  | 34 ملفوظ نمبر 30              | 47 3 /               | 7 ملفوظتم              |
| 99  | 35 ملفوظ <i>تمبر</i> 31       | 48 4 /               | 8 ملفوظ <sup>نم</sup>  |
| 101 | 36 ملفوظ نمبر 32              | 49 . 5 /             | 9 ملفوظ <sup>نم</sup>  |
| 103 | 37 ملفوظ <i>غبر</i> 33        | 50 6 /               | 10 ملفوظ <sup>تم</sup> |
| 104 | 38 ملفوظ نمبر 34              | 51 7 /               | 11 ملفوظ <sup>نم</sup> |
| 106 | 35 ملفوظ تمبر 35              | 53 8 /               | 12 ملفوظ               |
| 108 | 40 لمفوظ نمبر 36              | 54 9 /               | 13 ملفوظ <sup>نم</sup> |
| 111 | 41 ملفوظ نمبر 37              | بر 10 55             | 14 ملفوظ <sup>ن</sup>  |
| 113 | 42 ملفوظ نمبر 38              | بر 11 59             | 15 ملفوظ <sup>ئ</sup>  |
|     |                               |                      |                        |

| 116 | 43 ملفوظ نمبر 39         | 62 | 16 ملفوظ <sup>ن</sup> بر 12 |
|-----|--------------------------|----|-----------------------------|
| 118 | 44 ملقوظ ثمبر 40         | 64 | 17                          |
| 121 | 45 ملفوظ نمبر 41         | 65 | 18 مل <i>فوظ نمبر</i> 14    |
| 122 | 46 ملفوظ ثمبر 42         | 67 | 19 ملفوظ نمبر 15            |
| 124 | 47 ملفوظ قمبر 43         | 69 | 20 ملفوظ نمبر 16            |
| 126 | 48 ملفوظنمبر 44          | 70 | 21 ملفوظ نمبر 17            |
| 127 | 49 ملفوظ نمبر 45         | 71 | 22 ملفوظ نمبر 18            |
| 129 | 50 ملفوظ تمبر 46         | 75 | 23 ملفوظ نمبر 19            |
| 133 | 51 ملقوظ نمبر 47         | 78 | 24 ملفوظ نمبر 20            |
| 135 | 52 ملقوظتمبر 48          | 79 | 25 ملفوظ نبر 21             |
| 139 | 53 م <i>لفوظ نمبر</i> 49 | 80 | 26 ملفوظ نمبر 22            |
| 144 | 54 ملفوظ نمبر 50         | 82 | 27 ملفونانم 23              |

# بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

## ابتدائيه

اس میں کوئی شک نہیں کہ محتر م المقام پیر محمد طاہر حیین صاحب نصرف پیکہ ایک علمی وروحانی طانوادہ کے چشم و چراغ ہیں بلکہ خود بھی باعمل صوفیاء میں بقیة الاسلاف ہیں۔ جس کا سب سے بڑا شہوت ان کی شب وروز محنیت شاقہ ہے جو نہ صرف انکی علمی قابلیت کواجا گر کرتی ہے کہ فکری ارتقاء کو بھی پروان چڑھارتی ہے۔ بدأ کی فکری ارتقاء ہی ہے جو مختصر عرصہ میں سینکڑ ول محنیت وفیندور قیقہ کو انظار تاریخ کی طور جس میں محتوی مرفع بنا چکل ہے اور اس پر متزاداً کی حالیہ کا اُٹن 'دنیوش عارف منتکلم'' ہے۔

میں جھتا ہوں یہ کتاب نیصرف خانواد ہ عالیہ کھوہ پاک شریف ہے آگی وابستگی اور قبلی محبت کو خاہر کرتی ہے بدان نفوس قد سید کی حلا ہر کرتی ہے بدان نفوس قد سید کی علی اور روحانی اقد ارکو آجا گر کررہی ہے اور جناب مصنف کی مشاہداتی قوت کا منہ بواتا شہوت ہے ۔ ویسے بھی قضا وقد رمیں ہرکا م کا ایک وقت مقرصے ہے۔ ویسے بھی قضا وقد رمیں ہرکا م کا ایک وقت مقرصے ہے۔ چین مرضی کوشش کی جائے ندوقت سے پہلے کا م ہو سکے گا اور ندمقر رہ وقت سے کل سکتا ہے۔ پھر جن اشخاص سے کا م لیا جا تا ہے وہ بھی لا نظاب شدہ ہوتے ہیں کہ فلال کے ہاتھوں اس کا م کی پیمیل ہوگی۔ خوش نصیب اور قابل رشک ہیں وہ لوگ جن سے اللہ تعالی ایسے مفید کا م لیتا ہے۔ عارف وروم مینے فرات ہیں :

ایس سعادت برور بازو نیست تانه بخشده دائے بخشده

(بیسعادت باز و کے ذور سے حاصل نہیں ہو یکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ خودعطا نہ فرمائے) زیرِ نظر کتاب تندیلیِ نورانی ، فرولا ٹانی حصرت پیرسیدغلام رسول شاہ صاحب گیلانی بیشید کے ملفوظات و مجالس کا نیا مجموعہ ہے جو ایک طویل عرصہ کے بعد دستیاب ہوا ، اور حضور کی نہایت گراں مائیلمی واد بی اور روحانی یا دگار ہے محترم جناب پیرمجھ طاہر حسین وام ظلف العالی ، اس ناور قلمی نتر کوصاحب ملفوظات کے وصال سے عرصہ ۲۲ سال بعد یاران طریقت کے استفادہ کیلئے مدن نمر عام پرلارہے ہیں۔ انہوں نے اس مجموعہ کی از سرِنوتر تیب وقد و بن فرمائی ہے۔ فاری اشعار کا ترجمہ کیا۔ مشکل مقامات کے حل کیلئے حاشیہ کلھا اورعبارت کو عام فہم بنانے کیلئے مزید مہل کیا۔ ان کی یہ خلصانہ کوشش ہمارے خانوادہ کیلئے بڑی قابلی قدر ہے۔ اور وابستگان کھوہ پاک شریف اس کی یہ خلصانہ کوشش ہمارے خانوادہ کیلئے بڑی قابلی قدر ہے۔ اور وابستگان کھوہ پاک شریف اس علمی خدمت پرائے ممنون ہیں۔

حضور پرسید غلام رسول شاہ صاحب مجینید کی شخصیت کمی تعارف کی تماح نہیں۔ جہادِ نفس میں آپ کو بلند مقام حاصل تھا۔ آپ عارف یگا نداور قلند رز ماند تھے۔ علامہ محمد اقبال مجینیہ سے آپ کے گہرے دوستاند روابط رہے۔ آپ آئیس اکثر'' حضرت علامہ اقبال'' کے نام سے یاد فرماتے۔ انہوں نے اپنے کلام میں''مروقلندر'' کے جواوصاف بیان کیے ہیں وہ حضرت پر غلام رسول شاہ صاحب مجینید میں بدر جہاموجود تھے جیسا کے فرماتے ہیں

> میر و سہ و الجم کا محاسب ہے قلندر ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر

۱۹۲۷ء بیں آپ اس دار فانی ہے دار آخرت کی طرف تشریف لے گئو آپ کے مسنبر سپادگی پر حضور والد گرامی بیر سید محمد عارف شاہ گیلانی بہتیا مشکن ہوئے۔ بلا شہدہ ایک فاموش طبع سبتی فالدہ تھی جنگی فاموثی بزاروں اسرار ورموز واشگاف کرتی اور جنگا فیض کا ملدہ مشکلہ نہ صرف حیات فاہرہ میں ہی عام تھا بلکہ سفر عدم کے راہی ہونے کے ساتھ ساتھ مزید بر حتا گیا۔ یہاں تک کہ جنازہ مبارک کا وہ منظر نگا ہوں میں گھومتا ہے جب بزاروں تھید تمندوں کا جمع جنازہ گاہوں میں گھومتا ہے جب بزاروں تھید تمندوں کا جمع جنازہ موج بہتراروں تھید تمندوں کا جمع جنازہ ہوئے بہتراروں نگا ہوں ہے او جمل ہوجاتے ہیں۔ میرا یقین واثق ہے کہ بیر حمت کے وہ فرشتے تھے جوا کی مر وقلندر کے جنازہ کے استقبال کوآئے تھے اور دیکھتے تی و کھتے تا کب ہوگئے۔ انہی کمالات کی وجہ سے حضور بیر سید فلام رسول شاہ صاحب بہتی نے آپ کون کا مارف کا عارف'

ارشادفر ما یا اورآپ کی حیات ظاہرہ و باطند دونوں اس قول حق کی صداقت کیلئے کافی ہیں۔ میری وَ عاہبے کہ الله تعالی محترم و برادرم پیرمحمد طاہر حسین آف منگانی شریف ان گرانقدر خدمات عالیہ کو تبول فرمائے اور واسلین و متوسلین و حاصین کیلئے تو شیر معرفت بنائے آمین۔ بجاہ حرمتِ سیدالم سلین صلی الله علیہ وآلہ وسلم۔

سيدغلام صدانی قادری گيلانی سجاده نشین آستانه عاليه قادرية قطبيه کلوه پاک شريف (او کاژه)

## حرفب نياز

نحمدة ونصلي ونسلم على حبيبه الرؤف الرحيم الكريم

زیرنظر کتاب عارف ربانی حصرت سید پیرغلام رسول شاه گیلانی زؤخ الله نه زؤخه و نوو صربخه ا کے ملفوظات و مجالس کا مجموعہ ہے ، جو آخری زمانته حیات میں مخصوص محافل میں آپ کی زبان دُرفشان سے جاری ہوتے رہے۔ آپ ہمیشہ ایک کیف اور محویت کے عالم میں رہتے ، بہت کم گفتگوفرماتے تقے۔ بقول شُخ صعدی مہینیہ

سعديا بسيار گفتن عمر ضائع كردن ست وقت عذر آوردن ست استغفر الله العظيم

ویے بھی کثر ت کلام ہے دل مردہ ہوجاتا ہے۔''مشکلوۃ شریف''میں ہے رسول اکر م اللّٰ علیہ اللّٰم اللّٰہِ اللّٰم اللّ نے فرمایا''انسان کامقام خاموثی کے باعث ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے''۔

علم با دجود چراغ راہ ہونے کے منزل مقصود تبیں ،علم سے بوعلی سینا، این رشداور فارا بی تو بن سکتے میں کیکن مجوب سیحانی حضور سید ناخوث الاعظم می تنز ،خواجہ عین الدین چشتی مینید، شخ شہاب الدین سمروردی مینید اور حضرت بهاء الحق نقشیند مینید مجمی نہیں بن سکتے سال مدا قبال کو کہنا پر ا

#### بوعلسى اندر غبار ناقه گم دست رومي پرده محمل گرفت

مشائخ کاتول ہے ''اَلمُفقیو یَحتاج الیه کُلُّ شیءِ''(فقیراُ سے کہتے ہیں جسکی طرف ہرچیزمختاج ہو)اورا سے سوائے''وجہ باتی''(اللہ تعالیٰ ) کے اور کچھ مطلوب نہ ہو۔

حضور فرمایا کرتے تئے ''جم کلام ارادے ہے نہیں کرتے ، قدرتی نکل جاتی ہے ، یہ ذات پاک کی طرف ہے ہے ، ہمارا کچر بھی نہیں ، وہ خود بولنے والی ہے اور سمجھانے والی ہے' ' کو یا

جومیری سی تقی مث چک ہے، نه عقل میری نہ جان میری ارادہ ان کا دماغ میرا ، خیال اُن کا زبان میری

کتاب '' آثر شیر یزدانی ''جس روز طبع ہو کر منگانی شریف آئی ، اُسی دن صاحب ملفوظات کے دوحانی تصرف ہے ہور تھ جولائی میں دوخانی تصرف ہے ہور تھ جولائی 2012 ء کو جناب پیرانوار حسین صاجب جلوا آئوی نے بدست پیرسید رفاقت علی شاہ صاحب کاغذات کا ایک بسته ارسال فرمایا جس میں مختلف اوراق پر شصرف حضور کی مجالس دمحافل کی روداد قامبند تھی بلکہ آپ کی سیرت وسوائح کے بارے آئی یا دواشتیں بھی درج تھیں ، انہوں نے مشاکخ سلمد کی خدمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بردی فراخ دلی ہے اپنا کھا کیا ہوا تمام مواد بھتے دیا ، مجھے اپنی علی اور شیقی سفر میں بھیشد آئی معاونت حاصل رہی ہے جس کیلئے میں شدول سے انکا مشاکور ہوں ، جزا اُہ اللّٰه عن الاسلام و المسبلمین خور جزاء

میں نے دن رات نگا کران کا غذات کو پڑھا اور پھر علیحدہ علیحدہ فائلیں بنا کمیں ، سب سے کہا ان سے حضور کی مجالس اسمنے کیں ، جو 49 بنیں ، 45 ملفوظ ، شرشیر علی ورویش کی کا پی سے کفت تھے ، 3 ملفوظ (ا۔ 6 فرور 1958ء ۲۔ 10 فرور 1958ء ۳۔ 10 در مبر 1958ء میں شیر علی الرزاق کا تب نے تالمبند کیے نتے اور آئی ملفوظ 8 فرور کی 1959ء والا چر انواز حسین صاحب کا تحریر کردہ تھا ، راتم الحروف ، 19 جوالی 2012ء کو جونو کی پیغاب اور سندھ کے سیلنے دورہ پرگیا تو صاحب کا تحریر کردہ تھا ، راتم الحروف ، 19 جوالی 2012ء کو جونو کی پیغاب اور سندھ کے سیلنے دورہ پرگیا تو صاحب کا تحریر کردہ تھا ، میں عبد الرزاق کا تب کھر پر جا کر اُس سے ملا قات کی اور حضور کے بارے کائی معلومات و ہیں تعلم بند کیس نے اپنے تحریر کردہ تین ملفوظات کی اور حضور کے بارے کائی معلومات و ہیں تعلم بند کیس نے صفور کے جوتین ملفوظ تعلم بند کیسے ان میں کئی حضور کے فرمان آپ کو ملیس کے ، مزید بتایا ، ہیں نے حضور کے جوتین ملفوظ تعلم بند کیسے تھے اُن کا اصل مسودہ ایک مرتبہ حضرت پیرسید اسرار حسین شاہ بخاری میں ، آپ کو مصودہ ایک مرتبہ حضرت پیرسید اسرار حسین شاہ بخاری میں ، آپ کو مصودہ اب پیرا انواز ا

حسین صاحب سے دستیاب ہوا ہے۔ انہیں بیرمائی امرار حسین شاہ بہتین ہے ہی ملا ہوگا۔

راقم الحروف نے تمام ملفوظات کوز مانی حساب سے ترتیب دیا ہے، مرتین نے ہملفوظ کے

شروع میں زیادہ ترتارتی ، ماہ وسال ہندی ( بحرکی) اور قمری ماہ وسال لینی ہجری کا اندرائ کیا تھا

۔ چونکہ آئ کل عیسوی میں وتارتی کا رواج ہے اور ہرکوئی بھی زیادہ جانتا ہے، میں نے تاریخی تقویم

کے ذریعے ساتھ ساتھ عیسوی میں وتارتی بھی کلھ دی، فاری اشعار کا ترجہ کیا، ملفوظات کو عام فہم

بنانے کی ایک حقیر کوشش کی لیکن حضور کے الفاظ نہیں بدلے تاکہ اُس دور میں جولفظ ہولے جاتے

بنانے کی ایک حقیر کوشش کی لیکن حضور کے الفاظ نہیں بدلے تاکہ اُس دور میں جولفظ ہولے جاتے

تھے یا جو آپ کا انداز گفتگو تھا اُسے و لیے ہی براور ان طریقت کی خدمت میں بیش کردیا، البت حضور

کے بیان سے مطابقت رکھنے والی بعض آیا ہے مقدسہ، احاد یہ مبارکہ اور اشعار جو میرے ذہن

میں آئے آئیں نمبر لگا کریئچے حاشیہ میں لکھ دیا تاکہ بات آسانی سے مجھ آبائے۔

میں آئے آئیں نمبر لگا کریئچے حاشیہ میں لکھ دیا تاکہ بات آسانی سے مجھ آبائے۔

میرے پدرد مرشد حفرت سائیں پیرمحد کرمسین دست الله تعالی دسمة فراسلفت شے
د میرار عارفین میں سے صرف ایک عارف کلام کرتا ہے اور اُسے بھی حق سجانا تعالیٰ کلام پر ما مور
فرماتا ہے تب وہ بولاآ ہے در نہ برایک کا بیر مقام نیس '۔ پھرشنے سعدی مینید کا بیشعر پر ہے

ایس مُدعیانِ در طلبش بے خبر انند کاں راکه خبر شُدخبرش باز نیامد

(جواسکی طلب کے مُدعی ہیں وہ خبر نہیں دیتے (خاموش رہتے ہیں) کہ اُن کوخبر ہوتی ہے گراس خبر کوفا ہرنہیں کرتے)

میں نے میاں عبدالرزاق کا تب کی بیاض میں پڑھا، ایک دن حضور نے بطورتحدیثِ نعت فرمایا'' میں عارف بھی ہوں اور شکلم بھی ہوں'' ۔ راقم الحروف نے آپ کا یہی جملہ پیش نظر رکھتے ہوئے کتاب کا نام' فیوض عارف شکلم' رکھاہے

سیکلام ایک عارف کال اور مر دِللندر کا ب، جنکا طائرِ خیال مادشا کی سوچ وادراک سے ورئی ب، اگر کی بات کی مجھند آئے تو بجائے تقید کے اپنے قبم ناقص کو پیش نظر کھیں، بہلوگ ارباب

قال نہیں اصحاب حال تھے جیسا کہ خواجہ حافظ شیرازی میلید فرماتے ہیں

شبِ تاریک وبیم موج و گردابے چُنیں حائل كُجا دانند حال ما سُبك ساران ساجلها

اس کا پنجالی میں ترجمہ کی نے خوب کیا ہے

رات اندهیری استمن گیری دریا شاتهال مارے

اوہ کی حانن سار اساڈا جیہرے رہن کنارے

خداوند کریم اینے حبیب یا ک مالینڈ کے تقد ق ہے اپنے پیاروں کا بیاراور بیروی نصیب فرمائے۔

اس دعااز من واز جمله جبال آمین با د

خاك راه صاحيدلال

احقر العباد محمد طاهر حسين قادري غفرلد

32 PATRICK ROAD

B 26 1SS

BIRMINGHAM ENGLAND

3، ارچ2013 ويروزالوار

سه پېرتنين بچے قبل ازعصر

# عارف ربانی حضرت پیرسید غلام رسول شاه گیلانی نورالله مرقدهٔ

آپ هير يزدانی حضرت سيد شير محمد گيانی فقي دي مينيه كاكلوتے فرزود ارجمند تھ، سادات حنى ، رزاتی حيم مين و جراغ اور نسب كے لحاظ صحفورغوث التقلين سيدنا عبدالقادر جيلانی هيتون کي بچيه و ير (٢٥) پشت سے تھ، ولادت باسعادت ايك انداز سے مطابق 1306 جميل الله هيتون (٢٥) پشت سے تھ، ولادت باسعادت ايك انداز سے مطابق توجهات كے مركز رہے ، حضور شير يزدانی اپنی كو مين شھا كرفرماتے ميرى طرف ديكھواوراس لوجهات كے مركز رہے ، حضور شير يزدانی اپنی كو مين شھا كرفرماتے ميرى طرف ديكھواوراس طرح توجه فرماتے كه آپ پرغنود كی چھاجاتی ، پھر سينے سے لگاتے اور بيار فرماتے ، حضور شير يزدانی كی روحانی توجه فرماتے كه آپ پرغنود كی چھاجاتی ، پھر سينے سے لگاتے اور بيار فرماتے ، حضور شير يزدانی كی روحانی توجه كائی اثر تھا كه آپ بچپن سے ہی خلوت كو ليند فرمانے لگے ، گھر ميں اپنے كرہ كا سے عليحد كی افتيار فرماتے ، درات كو خاموثی سے شہر سے باہر نكل جاتے اورا كثر ايك سحود ميں دات سے عليحد كی افتيار فرماتے ، درات كو خاموثی سے شہر سے باہر نكل جاتے اورا كثر ايك سحود ميں دات بحرقيام فرماتے ، ايك دو ذو فرم مانے لگے ' بياز تی تقسيم ہے ، ہميں بي فت الله پاك نے بچپن ميں بي تعت الله پاك نے بچپن ميں بين عمل موادی غلام درمول عالي ورى جينيد فرماتے ہيں بين علي موادي علام درمول عالي ورى جينيد فرماتے ہيں بھر علی التحد بھر

عشق کرم دا ازلی قطرہ تیں میں دے دس تامیں اکنال لبھدیاں ہتھ شہ آوے ، اکنال دے دچ رامیں اکنال لبھدیاں عمر گوائی ، لیے پی نہ کائی اکنال سبجھ جنوکی آئی ، ایہ نعمت گھر پائی

مزید فرمایا "جمیس مجھ سے بہ چیز لی ، کوئی چار نہیں کا ٹا،اس کو حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے۔ مع ندر ہے، جب تک طعم موجود ہے بہ چیز حاصل نہیں ہوکتی "

میال سید نے عرض کی حضور اجن لوگول نے وصوعد کی اور نه ملا أن میں محبت تو تھی؟ فرمایا

''انکی کوشش تھی کہ ہم کچھ بن جا کمیں، اسلیے وہ حاصل نہ کر سکے، انہیں ذات پاک کی محبت نہ تھی'' حضورغوث پاک جائیے فرماتے ہیں'' تیرانصیب تھے کو بی ملے گاخواہ تو انکی کوشش کریا نہ کر'' کیکن سمجھ کے متعلق بار، بار فرماتے ہیں'' اے لڑکے! سمجھ پیدا کر'' ۔ پھر دضاحت کرتے ہوئے فرمایا ''سمجھ یکسوئی میں پیدا ہوتی ہے، یکسوئی ایک چراغ ہے جس کے ساتھ سب بچھ دکھائی ویے لگتا ہے'' ۔ مولانا روم مینیڈ فرماتے ہیں

## چشمبندوگوشبندولبببند گرنهبینی سرِّحقبرمن بخند

( آ کھے، کان اور لب بند کرلے پھرا گرخت تعالٰی کوندد کیلھے تو سجھنا کہ جو پچھ میں نے کہا ہے وہ مجذ دب کی بُرختی )

فرمایا 'اللہ پاک کا پانا نیر یکونی کے نہیں، جب ہم یکسوئی میں بیٹے تو دلیل کے پیچے لگ جاتے ، جہاں جاتے ، جائے ، جبی یہ خیال جائیا کہ یکس طرف جارہی ہے ، اسے موثریں نہیں ، جہاں جاتی ہے ، جائے ، جبی یہ خیال چالیا کہ یک طرف جارہی ہے ، اسے موثریں نہیں ، جہاں جاتی ہے ، جباے ، وہ حقیقت کی طرف جاتی اور ہمیں آوازیں آتیں ، پھراس میں ایک کیفیت بہرا ہوتی جو دو جہاں کا خلاصہ ہوتا'' فرمایا کرتے'' میری عمر پانچ سال تھی جب میرے والد ماجد (حضور شیر یز دانی مجیئے عقدہ ہوگی عقدہ پڑگیا اور بیٹے پیروں والد ماجد بندر دوں رہا کہ نہروں کی وہی ہوری آجو ہیں ، تر پندر یوں روز پچلی رات کو میں ڈیور بھی میں ہے گر را تو وہاں بابا سائیں (حضور شیریز دانی مجیئے ، تشریف رکھتے تھے اور بیٹھے بیٹھے ذرا سو گئے تھے ، میری آجے سُن کر پوچھا کون ہے؟ میں نے اپنا عرض کیا تو فرمایا اور بیٹھے ہیٹھے ذرا سوگئے تھے ، میری آجے سُن کر پوچھا کون ہے؟ میں نے اپنا ورش کیا تو فرمایا عقدہ عرض کردیا کہ نہ کوئی وہی ہوگی ، جھے گھرا ہوئی ، میں نے اپنا عقدہ عرض کردیا کہ نہ کوئی وہی ہوگی ، جھے گھرا ہوئی ، میں نے اپنا کی سال بیا رہا ہوئی کی بہری آب اور بیکھے اپنے بین اور بیکھے اپنی بین میں نے دیکھا تو بیا اسائیں کے درمیان با با بی بابا بیں اور کوئی چرخیس ، دوشی بی روشی ہی روشی ہے ، میں نے دیکھا تو بابا سائیں کے درمیان با بی بابا بیں اور کوئی چرخیس ، دوشی بی روشی ہی میں نے دیکھا تو بابا سائیں کے درمیان بابا بی بابا بیں اور کوئی چرخیس ، دوشی بی روشی ہی میں نے دیکھا تو بابا سائیں کے درمیان بابا بی بابا بیں اور کوئی چرخیس ، دوشی بی روشی ہی میں نے دیکھا تو بابا سائیں کے

قدموں پر گر پردااور عرض کی 'جناب کی شان کو یا جناب کا چیرد کی تاہے یا ش'

آپ زندگی کا بیشتر حصہ کی نہ کس تکلیف میں جتلا رہے لیکن مجھی اپنی مسلسل علالت کے بارے کچھے نہ کہ اپنی مسلسل علالت کے بارے کچھے نہ کہ ایک اور تکلیف کو بے حد پسند کرتے اور فرمات ''انسان کا جو بچھے وجہے معلیت مصیبتوں کے بینچ پڑا ہوا ہے''۔ ایک مرتبہ آپ علاج محالجہ کیلئے رو ہڑی (سندھ) تشریف لے گئو حضور شیر یزوانی مہینید نے اپنے کئیت جگر بنو رنظر کو بید خطاتح ریفر مایا

اک تھیجت میری دلبر من توں نال بھینے اس پردلیس نوں دلیس پیچانیں جتنے رہیں مہینے مُن تضاء قدر دا لکسیا ، شنڈ لوے دچ سینے شیر محمد پٹنے عرصے ملس یار سکینے توجواب میں آپ نے برعر بیندارسال کیا

انشاء الله عمل کریبال نال خدا دی یاری یار پیارا بھار چوادے ، نہیں ہوئدی انکاری کچھ پرواہ نہیں کیا ہویا ، ہے بنی مصیبت بھاری شیرا شیرال دا در ہوسیں ، جسدی او کمہاری

دسویں ماہ محرم والی رحمت گھٹاں چڑھائیاں تے کا خسوق والیاں رمزاں مائی بہہ مجھائیاں تد جنت منقودہ والیاں عمبیاں یا مجڑائیاں منظم ، شیرن " دا پڑھ شکرانہ جس آزاد کرائیاں

آپ کولژ کپن سے ہی گھوڑوں کا شوق پیدا ہوا، آپ کا نظریہ تھا گھوڑ ہے بھی یادِحق میں مشغول رہتے ہیں۔ بیشوق بھی آپ کی خلوت پسندی کا ایک ذریعہ تھا۔ چونکہ آستانہ شریف پر ہر

وقت درویشوں کا جوم رہتا تھا اور تنہائی میسر نہ آسکتی تھی اسلیے آپ لوگوں کی نظروں سے فی کر تنہا گھوڑ سے پر دریائے راوی کے کنار سے سیر کرنے چلے جاتے اور وہاں کسی محفوظ مقام پر جہاں کوئی غیر نہ دو کھنے پائے ۔ پھپ کرمعروف عام بر جہاں کوئی رات گزر جانے کے بعد والپس گھر لوٹنے ۔ ایک مرتب فرمایا ''جہم رات کو تنہائی میس کسی مقام پر بیٹھتے تھے ۔ میری آواز سے او فی آواز میس اختہ '' ہُو'' نکلا تو ایک جٹ نے قریب ہی پانی لگایا ہوا تھا، میری آواز نی تو کہنے لگا میس بے ساختہ'' ہُو'' نکلا تو ایک جٹ نے قریب ہی پانی لگایا ہوا تھا، میری آواز نی تو کہنے لگا ''کے بھائی ہاروج آئے نقیریاں بیاں ترویاں نی، ایہدادھی را تیں کدوں دافقیر آگیا اسے'' حضور سے بات یا وفرما کرما کراو ہے''

آپ کی بیعت وخلافت حضرت پیرسیدفضل حسین شاہ مینید سے تھی کیکن سب سے پہلے اجازت بيت آپ كوحفرت قطب عالم بينيان عطافر مائى، واقعه كجھاس طرح بحضرت قطب عالم بينيداپ وصال سے تقريباً تين ماه تل جب" جموک چنن" وعوت پرتشريف لائے تواقوام چنن نے آپ کی سواری کیلئے ہاتھی پیش کیا جضوراً س پرسوار ہوئے تو اپنے بیچھے پیرسید غلام رسول شاہ بینید کو میضنے کا حکم فرمایا۔ شام کے بعدد ہال پنچے۔دوسرےروز کچبری لگائی تو بیعت ہونے کیلیے اسقد رخلوق تھی کہ مرید کرتے کرتے دن کا ایک نج گیا ۔حضور نے فرمایا ''غلام رسول کو بلا دُ'' \_ آپ حاضرِ خدمت ہونے تو ارشاد ہوا،'' یہال بیٹھ جا دَاوران لوگوں کومرید کرو'' \_ آپ نے عرض کی حضور کی موجود گی میں میری کیا مجال ہے ۔فر مایا دختہیں اجازت ہے،مرید کیا کرو، اپنا کا م بھی یہی ہے''لیکن آپ نےحضور کے سامنے مرید کرنا ہے ادبی سمجھا اور علیحدہ مکان میں جا کر بیٹھ کئے اورلوگوں کومرید کرنا شروع کردیا۔ یہ پہلی اجازت بیعت تھی۔ پھرآپ کے والدِ ماجد کے آخری ا یام میں جب بیر احد شاہ نے حضور شیر بردوانی جینید کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب این صاحبزادہ کو بیت لینے کی اجازت فرما کیں توارشاد ہوا'' بڑی خوثی ہے اجازت ہے۔ ہا قاعدہ خرقۂ خلافت آپ کوحضور شیریز دانی مینید کے کُل شریف (بعداز وصال تیسرے روز کافتم) پر آپ کے پیرومر شدسائیں نصل پاک میشدیے عطافرہا یا۔وہ اس طرح کے ثمتم قل خوانی کے بعد سائیں فضل

پاک میسید مجمع میں کھڑے ہوگے اور صاضرین کو نخاطب کرتے ہوئے فرمایا ''جونکہ ہمارا اور اس خاندان کا باہمی عاشق و معنوق کا ساتعلق ہے ، اسلیے میں حاضرین ، مریدین سے عرض کرتا ہوں جمعد رجناب مرشدی و نحدوی حضرت سیدشیر تحدصا حب میسید کے خلفاء ومریدین ہیں وہ سب حضرت صاحبزا وہ سے از مرنو بیعت کریں اور صدق ویقین سے جان لیس کہ آئ تم میں میصا جزا دہ صاحب ہی حضور مرشدی و نخدوی موجود ہیں اور میں جناب اللی سے دُعا ما نگنا ہوں کہ ضداوند کریم صاحب ہی حضور مرشدی و نفروی موجود ہیں اور میں جناب اللی سے دُعا ما نگنا ہوں کہ ضداوند کریم اس خاندان کو ہر حائے اور صاحبزا وہ صاحب کو اولا وصالے عطافر مائے اور سیسلسلہ فیضان تا ابد الآباد جاری رہے'' ۔ اسکے بعد سائیں فضل پاک جیسید نے وستار خلافت و ہجا دگی چرسید غلام رمول شاہ میسید کے سر انور پر بائد می اور دعائے خیر فرمائی ۔ حضور شیر پر دائی جیسید کے وصال ہے آستانہ شریف کا سارابو جمد فعہ آپ کے مبارک کدھوں پر آپڑا مگر آپ کی خلوت پندی ہیں بھر بھی فرت نہ شریف کا سارابو جمد فعہ آپ کے مبارک کدھوں پر آپڑا مگر آپ کی خلوت پندی ہیں بھر بھی فرت نہ آیا۔ ایک روز کسی نے بی چھا جناب لوگوں سے گریز کیوں فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا'' آ جکل ہر شخص ویادی اغراض لے کر آتا ہے اور بھی آئے کہ راینا وقت ضائع نہیں کرنا جا ہتا''۔

میاں سلطان دُرویش بیان کرتا ہے تی ورشر یف ایک رات آپ'' چو بارہ'' پر آرام فرمار بے
سے کہ اچا تک'' بیجان اللہ ، بیجان اللہ ، کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے ۔ میں نے اس بارے عرض کی تو فرمایا
سے کہ اچا تک '' بیجان اللہ ، بیجان اللہ ، کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے ۔ میں نے اس بار ے عرض کی تو فرمایا
س'ائی چیتن پاک ، رسول کر میں گئے نے میرایا زو پکڑا اور فرمایا '' جس نے تیراوایاں ہاتھ تُو ہوا،
اُس پر دوز ن کی آلش حرام ہوگئ ۔ پھر حضرت علی جائے نے حضور کا ارشاد و ہرایا'' ۔ پکے دونوں بعد جب
ما تعمی فضل پاک بیٹیدے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ جسٹھنے کا ہاتھ تیرے باتھ
میں آیا اسکے اوپر دوز ن کی آگ حرام ہے ، پھر ساکی فضل پاک بیٹید نے اپنی چی مبارک (ہاتھ
میں آیا اسکے اوپر دوز ن کی آگ حرام ہے ، پھر ساکی فضل پاک بیٹید نے اپنی چی مبارک (ہاتھ
کی چھوٹی انگلی) میری چی کے ساتھ ملائی تا کہ اللہ کر کی ہم پر بھی اپنا فضل وکرم فرمائے''۔
کی چھوٹی انگلی) میری چی کے ساتھ ملائی تا کہ اللہ کر کی ہم پر بھی اپنا فضل وکرم فرمائے''۔
کی چھوٹی انگلی) میری چی کے ساتھ ملائی تا کہ اللہ کرکی ہم پر بھی اپنا فضل وکرم فرمائی دیاں مہارک ہے کی دبیان مبارک کے دبیات میں بیٹید کی ذبیان مبارک ہے در اس کی سیٹید کی ذبیان مبارک ہے در اس میں نے بیٹید کی ذبیان مبارک ہے در اس میں بیٹید کی ذبیان مبارک ہے

سُنا''علامها قبال مِینینی'' آپ سے بڑالگاؤر کھتے تھے، جن دنوں حضور سیدنا پیرغلام رسول مینیند میو مہیتال لا ہور بیں زیر علاج رہے ،علامه اکثر نیاز حاصل کرنے کیلئے آیا کرتے بعض دفعہ کھانا بھی اپنے گھرے آپ کیلئے لایا کرتے۔ایک مرتبہ حضرت بیر سیدسردارعلی شاہ دہڑوی مجھٹے سے علامہ نے اس امرکا اظہار بھی کیا کہ'' جناب کے مرشدزادے واقعی مرقاندر ہیں''۔

جب قیام پاکستان کا دفت آیا تو خلوتوں کے اس شہنشاہ نے یکا کیے میدان جلوت میں قدم رکھا اور پاکستان کی معاونت کا عکم سنجالا، تمام عقیدت مندوں کو بکا کر حم دیا کہ اگرتم میرے اور میرے دور میرے دور الد ماجد کے ساتھ فسلک ہوتو جمقد رہو سکے پاکستان کی امداد کرو۔ چنا نچاراد تمندوں نے پروانوں کی مانند بڑھ پڑھ کر قربانیاں پیش کیس ۔ پھر جب مہاج بن آئے تو آپ نے اپنا تمام اٹا شدراہ حق میں دے دیا ، فتح ورشریف چونکہ اوکاڑہ ، ماڈکی پٹن روڈ پرواقع ہا اور ہندوستان سے پاکستان میں آئے والے مہاج بین کی گور گاہ تھا، آپ نے لنگر شریف کے تمام مال ، مویش مہاج بین کو کھلا دیے ۔ ہرروز آٹھ ، ٹو برار آج میوں کو کھانا کھلایا جاتا ۔ بیسلسلہ تقریباً ایک مہینہ جاری رہائے وہ مہاج بین کی مہمان ٹوائی خاری رہائے وہ مہاج بین کی مہمان ٹوائی خرات کے بہر وزائہ بھیان وائی خدمت کرؤ' ۔ آپ مہاج بین کو وہ مہاج بین کی مہمان ٹوائی مادی ماج بین کو مہاج بین کو مہاج بین کو تا ہوا مال ہے تو وہ مہاج بین کو والیس کردو، بکدا پی طرف سے جی آئی خدمت کرؤ' ۔ آپ مہاج بین کو و کیصے تو تو بجیب دفت طاری موجواتی اور ان کی حاجت روائی کیا جبرایا کرنے پرٹن جاتے ۔ اپنے گھری ایک ایک جینے بی جی بی کور باید ایس خورات اور فرمایا ' میں عطافر ماد ہے ۔ گھر میں ایک بیالہ تک خدر ہے ۔ اور فرمایا ' میں جاتا ۔ ور اور فرمایا ' میں جاتا ۔ ور ان آئی تھرے جاتو سے بانی بیون' ۔

جب کوئی اور چیز شدر ای تو اپ فرزید ار چمند پیرسید محمد عارف شاہ مینیند کو بھی انہیں ہدید کردیا اور فرمایا خداد دید کریم کا ارشاد ہے کئ تَنسَالُوا الْبِسَّ حَتَّی تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّو تَمَ (ورچهُ کمال کی ) نیکی ہرگزند پاسکو کے تی کہ (راوخدا میں ) ان چیزوں سے قریج کروجن کو تم پسند کرتے ہو'' ۔ بعداز ان عقید تمندوں نے زر کیٹر اوا کر کے صاحبزادہ صاحب کوان مہاج ین سے واپس حاصل کیا۔ حضور فرماتے ' بعب مرح مہاج ین اپنے گھر یارکوچھوٹر کر چلے آئے ہیں ، میرادل چاہتا ہو کہ یہ مکانات وغیرہ سب کچھ چھوٹر کر کہیں چلا جا وک''۔ ویسے بھی جب یہاں کا سب کچھ را و مول میں نار کردیا تو بھر وہاں رہنا کیسے درست ہوسکا تھا لہٰذا ایک روز اچا تک آپ نے ردنب سفر باندھا اور تحقی ورشریف گھریار اور اٹل وعیال کو نجریا دکتیج ہوئے یہاں سے کم وہیش دل (۱۰) کوئل مل نامد پر بجید ساکس جہاں بہت بڑا قبرستان تھا ، اپنا ٹھکانہ بنالیا اور ہرا یک چیز سے اختیار اور سب برار ہوکر کئی قبل درار ہوکر کئی قبل عمد اور گوشریت بالی کوائی زندگی کا شعار بنایا پھر آخری دم تک سب سے بے نیاز اور بے پرواہ ہوکر ذات پاک ہیں تھو یہت تا مداور استفراقی کا ملدکو جرنے جان بنائے رکھا۔ یہاں تو یہ بی ''چاہ پیروالا'' ہیں آپ کے دادا پر گوار حضرت سید مون دریا جینیہ کا حزار پر انوار تھا اور ''کھو'' بعنی کو کی ساتھ اپنی کھر کو اراضی بھی تھی ، جے آپ نے ''مریز پاک' لینی آب و ایراہ ورکھوں میں اور بجید ساکس کو سردیوں کیلے مختل فرمالیا ،عمر بھر کوئی بختہ مکان نہ بنایا ، کمیس خام بارہ در یوں اور کہیں سرکنڈوں ، چھروں کے پردوں میں پوشیدہ رہ کرمو جمالی ذات کہیں خام بارہ در یوں اور کہیں سرکنڈوں ، چھروں کے پردوں میں پوشیدہ رہ کرمو جمالی ذات کہیں خام بارہ در یوں اور کہیں سرکنڈوں ، چھروں کے پردوں میں پوشیدہ رہ کرمو جمالی ذات کہیں خام بارہ در یوں اور کہیں سرکنڈوں ، چھروں کے پردوں میں پوشیدہ رہ کرمو جمالی ذات کرمیں ہو بی جمیالی جم کی ہو کرموں بھی گور کی کی کھور کی ک

''کوہ و پاک'' سے تقریباً تین میں دور آپ کے مشائخ سلسلہ میں سے حضرت غوث بالا پیر بہتنیہ کا مزار اقد س اور پرانا قبرستان ہے۔ آپ تنہائی کی تلاش میں اکثر وہاں چلے جاتے اور کی روز قیام فرماتے ہم جم بھی بھی طوت پسندی اسقدر غالب آئی کہ اپنے خدمتگاروں کواردگر دکائی فاصلہ پر شخصین فرماد ہے تاکہ کوئی را گیر آپ کو دیکھ نہ سے اور نہ ہی کوئی نا گوار آواز کا نوں میں پڑے ہے تی کہ اوقات خاص میں چڑیا کی آواز تو کیا کسی کی آہے بھی آپ کو چوز کا دیتی اور خت نارائسگی کا اظہار فرماتے ۔ لہذا خدمتگاروں کے علاوہ صاحبز اور اور کی بھی بجی بجال نہتی کہ جناب کی اجاز ت کے بغیر شرف باریابی حاصل کر سیس فرمایا کرتے'' بجھے اپنی بیاری میں تو راحت ہے لین اگر کوئی میری تنہائی میں تو راحت ہے لین اگر کوئی میری تنہائی میں تو راحت ہے لین اگر کوئی میری تبائی میں تو راحت میں اسلس آسکھیں کرتے اور کے میں میری تبائی میں تبیشے تھے کہ ایک گلم کی ووث کرتے اور تک کے ایک موروث جاتی بینے موروث جاتی میں میسٹھ تھے کہ ایک گلم کی ووث کرتے اور تک کے موروث جاتی بین میں جنور دوث جاتی کے موروث جاتی کے موروث جاتی کے موروث جاتی کے موروث کے تعلیل کرتے کی میں جو تک کے موروث جاتی کی میں جاتے ہیں کہ کوئی بوروث جاتی کے موروث جاتی کی موروث جاتی کے موروث جاتی کی موروث جاتی کے موروث جاتی کے موروث جاتی کی کی کی کر بین کی کر کی کر بوائی کی کر بیات کی کر کی کی کر بیاتی کی کر بیاتی کی کر بوروث کی کر کر بیاتی کی کر بیاتی کی کر بیاتی کی کر بیاتی کی کر بیاتی کر بر بیاتی کی کر بیاتی کی کر بیاتی کر بیاتی کر کر بر بیاتی کر بیاتی کر کر بیاتی کر کر بیاتی کر کر بیاتی کر بیاتی کر بیاتی کر بیاتی کر بیاتی کر کر بر کر بیاتی کر کر ب

بند کیے مراقبہ میں نئے۔اب کی بارآ کراپٹے پاؤں پدکھڑی ہوئی تو اچا نک حضور نے آتکھیں کھولیں ۔ ذراد بک سے گئے گلبری پیاچٹتی کی نگاہ پڑئی تو وہ اس وقت مرگئے۔ پھر کیا تھا ایک دُرولیش کے ذریعہ ہے اُسے اُٹھوایا تو وہ ٹتم ہو چکی تھی ۔اسے مردہ دکھے کر آپ کی دھاڑیں نکل گئیں۔اسقدر گریہ طاری ہوا کہ حضور کی سسکیاں بندھ گئیں فر اتے ''میں نے اس معصوم می جان پرکتناظم کیا، اسکا میں قاتل ہوں۔خدادید کرتم مجھے معاف فرائے اور روہ روکر دعائیں انگئے''

ایک مرتبہ ساون کے مینے میں گہیں گررتے ہوئے حضور کے پاؤں کے نیچے مینڈک آگی، الشین منگوا کر دیکھا تو اپنے پاؤں پر کمیاں مارتے (ہاتھ سے ضرب لگاتے) اور فرماتے ''
تو نے مینڈک مارا ہے ، اسکا بدلد دے گا بلکہ ای دنیا ہیں بدلہ دے کر جائیگا' چنا نچہ آخری عمر میں
آپ کے پاؤں کے تلوے میں کا ربئتل ہوا، ظاہری سبب مرض شوگر کی وجہ ہے پاؤں مبارک پر کاربئتل کا زخم ہوااور اسکی وجہ سے پاؤں کی بٹن انگلیاں بھی آڈر کئیں اور تلوے میں گہرا زخم کا ربئتل کا زخم ہوااور اسکی وجہ سے بہت ی دوائی سے لبریز کیڑے کے چھٹو نے انگالاا اور پھرنی دوائی نے لبریز کیڑے کے چھٹو نے انگالاا اور پھرنی دوائی کے ساتھ نے کپڑے کی جیٹھو وں سے بھر کر اوپ سے پٹی بائدھ دیتا۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر پٹی تبدیل کر لینا اور مراقبے میں چلے تبدیل کرنے اور ماقبے میں چلے تبدیل کر لینا اور مراقبے میں چلے کے ڈاکٹر واقف کارتھا اس نے حب دوایت وضابطہ پڑی کھل کر لی اور ملیدہ وہوکر بیٹھ گیا۔ بیٹل کم ویش آ دھ گھٹے کا تھا۔ اس جو خور میٹھ گیا۔ بیٹل کم ویش آ دھ گھٹے کا تھا۔ است میں موضور نے آئے میارک کولی اور فرمایا اب پٹی تبدیل کرلے۔ ڈاکٹر ویش آ دھ گھٹے کا تھا۔ است بیل ہونگی ہے۔ آپ نے ذراہ عیسما نہ انداز میں فرمایا'' جھے خربھی نہ فرکن'' سبحان اللہ اسٹ خور بھی نہ ہوئی' ہی بائدھی گئی اور آپ کوئیر بھی نہ ہوئی'۔

جب بھی آپ عالم استفراق سے عالم صوی تشریف لاتے تو خدمتگاروں اور عقید سندوں کو این بیٹھنے کی اجازت مرحمت فرماتے اور اپنے حال کے سندر سے تو حیدی اسرار ورموز کے العلل وجوا ہر لاتے ، جن سے ارباب استعدادا پنادا من مراد بھر لیتے ۔ حضور کے کلام میں ایک خاص شیرین تھی جو بھی شنا ضرور محور ہوتا۔ اکثر فرماتے ''اپنے مرب کا پانا ایک گھات ہے ، بھی

سالہاسال کی عبادت بھی بے سود جاتی ہے اور بھی تیرا جا تک نشانے پر جالگتا ہے ' بعر مرح علامہ اقبال بہینیہ نے فرمایا ملمے شود جادہ صد سالہ به آھے گاھے۔

مولوی غلام رسول عالمیوری بینید کامیشعرا کثر پڑھا کرتے

پاۓ نوں اَنپایا جاتو ، مرْ مرْ لویں کورایں بر پایا اَنپایا تیرا ، ہے اک پایو نائیں پر حضرت کئے شاہ بہتنہ کا ہے صرع دہراتے

پ: پاونا کھوونا کمجھ ناہیں ، سُدھا سُدھ ہے اپنا آپ تیرا حضور جب بھی کلام فرماتے تو حید کاؤکر نے انداز سے کرتے اور طالبان بق پر معرفت کی نئی راہیں کھولتے ، اکثر فرماتے

> تو ہے سے میں ، سے ہے تجھ میں دکھ تو رب کو ڈھویڈھیں ، پاویں اپنے آپ کو

اکیہ موقع پر فرمایا ' بھر خص عارف ہے اور بھر خص کو وہی حاصل ہے جو عارف کو ہے ، فرق صرف اتنا ہے کہ عارف جانتا ہے اور غیر عارف کو گھر نہیں' ۔ بید بھی فرمائے ' ' جب تک انسان ہے نیاز اور بے فرض نہ ہوجائے تب تک وصال نصیب نہیں ہوسکتا' ۔ بے نیازی پر بہت زور دیئے نیاز اور بے فرض نہ ہوجائے تب تک وصال نصیب نہیں ہوسکتا' ۔ بے نیازی پر بہت زور دیئے اور لیا فت تھی ۔ آپ کا طور طریقہ جہان سے نرالا تھا۔ لباس میں ، رئی بہن میں ، بودو باش میں اور لیا فت تھی ۔ آپ کا طور طریقہ جہان سے نرالا تھا۔ لباس میں ، رئی بہن میں ، بودو باش میں جدت اور اچھوتا بن تھا۔ چار پائی پر بسر نہ بچھائے دیتے ، روئی سے کانوں کو بند کر کے اوپ پئی باندھ رکھے جس ہے آپ کی پیٹائی مبارک پر کھل سفید نشان پڑھیا تھا، بوہ کی سردی میں بھی ہر اور پر تولیہ میں برن لیب کی کردے تا اور اس تولیہ کی برف بھی بھی برف میں آپ کے کندھوں اور جسم اطہر پر پڑتی رہتی تھی ۔ بید مبارک پر خت سردی میں بھی برف سے بھگو یا ہوا موٹا کہ اور اس تولیہ بی باندھ دی جاتی ہوا ہوا تھی ۔ اور اس تولیہ بی باندھ دی جاتی ہوا تھی اور اس تولیہ کی برف سے بھگو یا ہوا موٹا کی باندھ دی جاتی ہوا تھی ہو ۔ بھوٹی ہوا موٹا کی بھی برف سے بھگو یا ہوا موٹا کی بھی برف بے باندھ دی جاتی ہوا تی بھی برف بھی برف بی بی باندھ دی جاتی ہوا تی بھی ب

سیسینہ بے کینہ کوشنڈک پیچانے کیلئے تھا۔اور طُر فدتماشا کوحضور کے ہاتھوں اور پاؤں میں گرم دستانے اور جرامیں ہوتیں لیخی آپ کاجسمِ اطهر جامع الاضداد تھا گویا آپ کی ذات اقدس میں سر دی وگری، جمال وجلال اور صفات متضادہ کا امتزاج تھا۔

ایک مرتبدارشاد فرمایا ' مجھے ابتداء میں کشف کونی کا اسقدرا تکشاف ہوا کہ زمین کے نیچے ہوئے فرانے ارشاد فرمایا ' مجھے ابتداء میں کشف کونی کا اسقدرا تکشاف ہوا کہ زمین کے نیچے ہوئے فرانے آئے بیچھے، مب کچھ مشرق و مغرب، ثال وجنوب یوں نظر آتا جائے تھی پر سرموں کا دانہ ہو۔ جہاں نیکوکاروں کے صنات نظر آتے ، وہاں بدکاروں کے سعیات نظر آتے ، اب بھلاکی کے سامنے اگر کوئی ظلما تمل ہور ہا ہو، کوئی مظلوم خاک وخون میں غلطیدہ ہوتو طبیعت پر کیے گراں نہ گورے گا میں ہے جہاں نیکوکاروں کے سیات نظر آتے ، اب بھلاکی کورے اس نے اگر کوئی ظلما تمل ہور ہا ہو، کوئی مظلوم خاک وخون میں غلطیدہ ہوتو طبیعت پر کیے گراں نہ گورے گا ، میں ہے مدیر پیٹان اور تنگ ہونے لگا۔ چانچ میں نے عرض کیا فدایا! جمعے سیکشف کوئی نہیں چاہے کہ نہیں چاہے تا کہ ہروقت تیم پی ذات میں محو و مستفرق رہوں''۔'' پھر جمعے خوشیت کا مرتبہ چش کیا گیا ، میں نے بیئر کہراسے خستر دکرویا کہ جمعے گلوق کی چوکیداری نہیں چاہے خوشیت کا مرتبہ چش کیا گیا ، میں نے بیئر کہراسے خستر دکرویا کہ جمعے گلوق کی چوکیداری نہیں چاہے ، مجمعے تیم بی ندر ہوں، تو تی تو تیا تو ہوئو۔

ایک مرتبہ فر مایا'' اغواث واقطاب اڑتے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، میں ان سے بیہ کہدر جان چھرا تا ہوں کہ آ گے تشریف لے جائے۔ یہاں آپ کی کوئی گنجائش ٹہیں، اپنے کام سے کام رکھیے ، مجمع صلحل ندفر مائیے، وہ مسکر اِت ہوئے فیلے جاتے ہیں اور جما پی ذات میں کُم ہوجاتے ہیں''۔

حضور ہرونت سوز وگداز ،عشق وستی ، درد و کیف اور کویت واستغراق میں رہا کرتے تھے علامہ پیرانوار حسین صاحب جلوآنوی بیان کرتے ہیں ، ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں میر ک زبان سے بیشعرنکل گیا۔

بے فائدہ اسکا حرما جس کو قضا نے مازا حرما ای کا جانو جس کو ادا نے مارا پھر کیا تھا حضور پراسقدر درد وسوز وگداز کا غلبہوا کہ مسلسل روئے جارہے تھے ،آپ کی

128452

آرام کری ایسے بل رہی تھی جیسے ہر چیز کانپ رہی ہو،ایسی سسکیاں تھیں کہ بے حال ہوئے جا رہے تھے،ای عالم میں ڈرویش مجھے نظر خانہ میں لے آئے ،دوسرے دن پھر حضور کا بلاوا آگیا، جب میں حاضر ہوا تو ججھے ویکھتے ہی آپ پروہی گزشتہ رات والی کیفیت جاری وساری ہوگئی۔فر مایا تونے وہ کونیا شعر پڑھا تھا، جب میں نے دوبارہ پڑھا

> بے فائدہ اسکا مرتا جس کو قضا نے مارا مرتا ای کا جانو جس کو ادا نے مارا

تو پھروہی گریدوزاری، بیقراری، آبیں اورسسکیاں، ای طرح تین روز تک جھے بُلا کروہی شعرشنتے رہے۔

آپ کے پیر کلاں پیرسید مجھ عارف شاہ صاحب میشید کی شادی خاندآبادی تھی ، براتی اسے ہوئید کے بیر کلاں پیرسید مجھ عارف شاہ صاحب میشید کی شادی خاندآبادی تھی ، براتی کا ایک وسیع حلقہ موجود تھا، جباں آ جکل حضور کا روضہ شریف ہاس ہو کیلی میں ایک جم غفیرا نبوہ کیر فاقیس مارتے ہوئے سمندر کی طرح موجود تھا کہ حضرت پیرسید اسرار سین شاہ بخاری بہینید کا وقتین در با وقطبیہ ، اپنے سسرسید مجمد رمضان شاہ صاحب ایس ۔ ایس ۔ پی ہے ہمراہ آگی گاڑی پر مضور کو لانے کیلئے ریز با پی اس سید مجمد رمضان شاہ صاحب ایس ۔ ایس ۔ پی ہمراہ آگی گاڑی باتھ نواز تو کو لانے کیلئے ریز با پاک تشریف لے گئے ، انقا قاراتم المح وف (پیر انوار سین صاحب طور آنوی ) بھی حضور کی خدمت میں حاضر تھا ، جب سائیس اسرار سین آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو حضور کے احترام کی وجہ ہے ساکھی اسرار سین کرزہ براندام سے ، شدت ہے کا نب رہ سے محمد ہوئے تو حضور کے احترام کی دورانہ ہوارہ ہوگر جو لی کی طرف روانہ ہوئے ، میں محمد ہیں تھی جب جو یکی کے اندروا خل ہوا تو تجیب سال تھا، حضور کی آرام کری درمیان محمد بی تھی جب جو یکی کے اندروا خل ہوا تو تجیب سال تھا، حضور کی آرام کری درمیان مصاحب میں بی تا بی خور تھی ہوئے ہوئے ایک طرف سادات کرام ، مہمانا بن گرای کر سیوں پر برا جمان سے میں جم بی خور تی خور اسے ، ایک طرف سادات کرام ، مہمانا بن گرای کر سیوں پر برا جمان سے میں محمد بی خور تھی ہوئے ہوئے کی خور سامن میں بی کی کیا مجال کردم بھرے ، ہم

تھی پرائیں اسرارحسین نے دُور سے جھےاشارہ فرمایا کہ میں آ گے بڑھوں ، چنانچہ میں پھونک پھونک کر آہتہ آہتہ حضور کی طرف سیدھاقدم برھانے لگا۔حضورنے مجھے جونہی قریب دیکھا تو ہاتھ پھیلادیئے اور فرمایا ، آجاؤل لوء ملاقات و زیارت کے چند کھوں بعد حضور نے دھیمی کی آواز میں مجھے عاطب کرتے ہوئے فرمایا ،انوار حسین! کیا تمہیں وہ آیت کریمہ یاد ہے جس میں اللہ تعالی نے شہیدوں کے متعلق فر مایا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہووہ زندہ ہیں۔ میں نے اثبات میں جواب دیا تو فر مایا، پرحوریس نے کن کے ساتھ کھڑے ہو کر دست بستہ حضور کے سامنے اس آیت کریمیہ ك الدوت ك، لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱمْوَاتٌ بَلُ ٱحْيَاءٌ وَلَكِنُ لَّا تَشْعُووُنَ \_آپِ نے سِجان اللّٰديرُ هااورمعافر مايا باس كاتر جمه پرْهو - ميں نے پڑھا'' جواللّٰد کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کومر دہ نہ کہو کیونکہ وہ دندہ ہیں کیکن تنہیں شعور نہیں'' ۔ تو فرمایا اب اس کی تغییر بیان کرو میں نے تغییر شروع کی تو آپ بار، بارا پی برادری اور سادات کرام کی طرف ر کھتے، جس سے مجھے آپ بے ہی تفرف سے میاحات ہوا کدان میں سے جوشیعہ فرجب سے تعلق رکھنےوالے میں آپ ان کو سمجھا نا چانے ہیں، چنا نچہ میں نے شیعہ کے زو میں کھل کربیان کرنا مناسب سمجھا جس پر آپ بھی بھی مشکرا دیتے کے وہیش پندرہ (۱۵)منٹ بیان ہوا ،آپ کی نا زک طبع بھی کلحوظِ خاطرتھی۔ جب میں بیٹھ گیا تو حضور کے داماد سیدا قبال حسین شاہ صاحب نے حضور کے فرزندار جمند پیرسیدغلام دینگیرشاہ صاحب جو کہ حضور کے یاس ہی فرش پیر بیٹھے تھے، اُٹھایا اور بے ساختدر دتے ہوئے حضور کے سامنے کھڑے کیے تو حضور نے نظر بحر کر انہیں و کیھتے ہوئے پوچھا، بيكون بي سيدا قبال حسين شاه صاحب في اين والها ندجذ بات پر قابو پات مو ي عرض کیا، آپ کا بیٹا غلام دشکیر ہے، تو حضور نے متبسما نہ انداز میں فر مایا ، ماشاء اللہ اب تو جوان ہوگیا ہے(مضور، دس سال کے بعدا ہے بیٹوں ہے لں رہے تھے )۔ پھرسیدا قبال حسین شاہ نے بیرسید غلام کی الدین شاہ صاحب کوآ گے کیا۔حضور نے فریا پیکون ہے؟ توسیدا قبال حسین شاہ نے پھررو كرعرض كيا:حضورابيآ پ كابيٹا غلام حجى الدين ہے، تومسكرا كرفر مانے گئے ميں پہلے موچ رہا تھا كہ

مرے آگے بیر سوہنا سالاکا کون بیشا ہوا ہے۔ پھر دونوں صاحبز ادگان کو یکے بعد دیگرے گود
مبارک میں لے کر پیار فرماتے اور پار بار دیدہ یوی فرماتے ۔ است میں فرمایا جھے بخار ہور ہا ہے
میں واپس اسے ٹھکانے (تریڈ پاک) جاتا جا ہتا ہوں۔ سیدا قبال حسین شاہ نے عرض کیا ، حضور!
سائیں مجد عارف کو کھارے پہر پڑھانا ہے، تو فرمایا بیسب ہندوؤں کی رسیس ہیں جنہیں تم نے اپنا
رکھا ہے، وضوکرے اور کپڑے تبدیل کرلے، اللہ ، اللہ فیرسال اور بارات لے جاؤ۔ بیفر ماکر انھے
کھڑے ہوئے ، سائیں امرار حسین گاڑی لائے اور آ ہے تریخ یاک تشریف لے گئے۔

حضور فر مایا کرتے '' کال بیرکی بی کوشش ہوا کرتی ہے کہ وہ مرید کوسید ھی راہ پر چلائے جبکہ عال لوگ و ظفے بنا کرلوگوں کو پھراتے و سبتے ہیں۔ کال بیرجہوت کی کومرید کرتا ہے و عشق کی ایک چنگاری أسے عطا کرتا ہے ، آ گے مرید کا کام ہے اس چنگاری سے بھا نجم ( آ گ کا الاؤ ) چائے یا مجھا دے'' ۔ پھر مثال دیتے ، ایک آ دی کی دوسرے آ دی کوایک کام کہتا ہے کہ بیرک کے آئے گا اوراج پھا کرکے آئے گا ور کھا کہ نہیں ؟ پھر وہ فوش ہو آئے۔ جب وہ کام کرکے آئے گا اوراج پھا کرکے آئے گا قر کہنے والاخوش ہوگا یا نہیں ؟ پھر وہ فوش ہو کرکے اور جب کے انعام دے گا۔ فرمایا ، ای طرح مرید صادق الیقین جب مشت کی چنگاری میں اپنا کام کمل کر لیتا ہے تو بیر بھی اُس پرخوش ہوجا تا ہے اور جو پچھاس کے پاس عشق کی چنگاری میں اپنا کام کمل کر لیتا ہے تو بیر بھی اُس پرخوش ہوجا تا ہے اور جو پچھاس کے پاس عرت ہے ، اے بطور انعام عطا فر ما تا ہے۔

ایک مرتبہ فرمایا ''اگر تمام اولیاء کی گاہیں اکمٹھی کردیں تو پہاڑین جائے لیکن کی کو کیا حاصل ہوا، وہ نقل در نقل کے بارے کوئی حاصل ہوا، وہ نقل کے بارے کوئی فرماتا اور اضافہ کرتا ، اسلیے ہم نے کتابوں کا مطالعہ ٹیس رکھا ہے کہوئی اور تنہائی میں سب کچھ ہے، انہوں نے کانے گاڑے ہیں۔ ڈرویش کوان کتابوں سے صرف گواہی ملتی ہے اور وہ خوش ہوجاتا ہے کہ جو اِن ہر رکوں نے کھا، چھے یو بھی و دودتت آگیا ہے''۔

اکثر فرماتے'' جب تک نظروں میں غیر ہے تب تک شرک ہے اور شرک کواللہ پاک نہیں بخشے گا''۔

راقم الحروف (محمد طاہر سین غفرلۂ) کے پاس حضرت پیرسید اسرار حسین شاہ بخاری مجھنے ہوئے وہ نشانہ معاری مجھنے ہے جس میں آپ بیان فرماتے ہیں'' میری دستار بندی کا موقع تھا۔ 1956ء میں حضور سائمیں غلام رسول مجھنے بہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ ہم چار آدی حضور کی خدمت میں حاضر تھے ،سید محمد سین ،سید خادم حسین ، میں (سائمیں اسرار حسین) اور شیخ محمد رمضان ، یعنی بری خصوص محفل تھی ۔اسوقت موضوع گفتگو'' کنٹہ'' تھا۔ سائمیں غلام رسول شیخ محمد رمضان ، یعنی بری خصوص محفل تھی ۔اسوقت موضوع گفتگو'' کنٹہ'' تھا۔ سائمیں غلام رسول شیخ محمد رمضان ، یعنی بری خصوص محفل تھی ۔اسوقت موضوع گفتگو'' کنٹہ'' تھا۔ سائمیں غلام رسول شیخ اس پر دو، تین گھنے گفتگو فرمائی ۔صرف ایک' کئٹہ'' کے بارے ایسے ایسے نکات بیان فرمائے کہ کہا گئے۔

حضرت پیرسیدغلام رسول شاہ میسید ونیا سے زالے تی تھے۔ جناب کا آستان پاک صدیا مساکین وغرباء کا مجاو اور آپ ہی ان کے خرج واخراجات کے کفیل تھے جسقد راوگوں میں وولت لیا تے اسقد رخوش ہوتے ہی بینیال نہ کیا کہ چھ ہے بیائییں ،اپنے پاس پسیے نہ ہوتے تو قرض لے لیتے ۔اکثر مقروض رہتے جج آہتے ،آہتہ اُرّتا ،روزائد آپ کی کم از کم بھی سو ہوتے تو قرض لے لیتے ۔اکثر مقروض رہتے جج آہتے ،آہتہ اُرّتا ،روزائد آپ کی کم از کم بھی سو رہیے تاون میں آؤان پڑھتا تو فرماتے اسے دو ہزار روپید دے آئے۔ بیوائ کو بطور خاص نہ صرف پسیے دیتے بلکہ ان کے مکانات کی بھی مرمت کروادیتے ، مردیوں میں نظر شریف کا خالتھ بیم فرمادیتے ۔ اکثر اس موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے کہ راوتی مردیوں میں خری بیا جائے ،ایسے کی واقعات شنہور وحمروف ہیں :

الله مرتب الله مرتب من كاسر كيلية تشريف لے گئے ، راستے ميں ايك الوكا پھٹے پرانے كيروں من بيشاد يكھا ، اسك والدين كوگا والوں نے باہر ميں بيشاد يكھا ، اسك والدين كوگا والوں نے باہر اكل ديا ہے ۔ بياس شيلے پرجمونپروی ميں رہتے ہيں ۔ انكى خشہ حالت و يكوكر آپ والپس تشريف الا كار ديا ہے ۔ بياس شيلے پرجمونپروی ميں رہتے ہيں ۔ انكى خشہ حالت و يكوكر ااور گھر ئے نمک ، مرح الا اور در 21 من گئرم ، 10 من جاول ، ايك لياري جينس ، مرهائی ، چنور ااور گھر ئے ميں ہرگز كے علاوہ كھا تا بھى تيار كروا كر انہيں بجوايا اور فرمايا "جب تك وہ لوگ نہيں كھا كيں كے ميں ہرگز كھا دن كھا وں گا '

ہنت ایک مرتبہ چھ گھوڑے اپنے سامنے دیکھ کر فرمایا ، میہ بڑے فیتی ہیں اور جھے بہت پیارے ہیں اور جھے بہت پیارے ہیں لبندا خداکی راہ میں پیاری چیز کو دینا چاہیے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آئیس خداکی راہ میں دے دوں۔ پھر بہت رہی جھومہا جرائی پرورش میں حدود کی ہیں جھومہا جرائی پرورش کر سکے ملیحدہ ، علیحدہ دے آؤ۔ جب سے گھوڑے بیجوائے تو آپ کے بچازاد بھائی بیراحمد شاہ صاحب نے عرض کی ، بچھوائے بچول کیلئے بھی رہنے دیں تو حضور کے سامنے ایک مورٹی نسل کی مصاحب نے عرض کی ، فیمل ایک بیرا تو میں مورٹی نسل کی محمد کری تھی ، فرمایا ''دیتم لے جاؤادر آئیدہ الی بات سے جھے مت روکن کیونکہ بیداللہ کا مال ہے۔ اورائی کی راہ پر جائے گا، بال، تیرانجی حق ہے کیونکہ اوّل خویش بورڈ رویش اور ہمارے سب جوادرائی کی راہ پر جائے گا، بال، تیرانجی حق ہے کیونکہ اوّل خویش بورڈ رویش اور ہمارے سب خویش ہیں''

و کو حضرت نے 30 گھوڑے معدا کی بہترین تا نگداورا کی بٹرارروپیے کے طلائی کٹکن مجد کے سپرو کیے مسلمانوں کی دعاہے کہ اللہ تعالی ضلع شکھری کے بیرانِ عظام وگدی نشینان کو حضرت کے نقشِ قدم ہر چلائے''۔

جناب رسم وروان کو پیند شکر تے تھے ،نئی چیز کی نبیت پرانی چیز استعمال میں لاتے۔ بمیشہ سادگی مطلوب رہی ۔ اوئی چیز کی مرمت کرواتے تو بہت نوش ہوتے اور فرماتے'' قناعت بہر حال اولی تر است'' ۔ جوعکارت بنائی عارضی ہوتی ۔ جرسال نئی حجیت ڈلواتے ۔ پختہ مکانات سے نفرت متی ۔ ساری زندگی کچے مکانوں میں رہے بلکہ چھپروں کو پیند فرمایا ۔ جوخیال آیا ، صرف دو، دو دن کسلے کیوں نہ ہو، بے مدمحت سے بنواتے گر جب خیال ہٹ جا تو استعمال تک ندفر ماتے ۔

یے یوں مداور سے سے بھی دلیجی نہ رہی بلکہ نفرت فرماتے تھے کین 1965ء کی پاک بھارت بنگی سیاست ہے بھی دلیجی نہ رہی بلکہ نفرت فرمائے تھے کین 1965ء کی پاک بھارت بنگی میں رضائے البی کی خاطر حکومت پاکستان کی بے حدمعا وزت فرمائی آب نے زندگی بحرک سے کوئی چر قطعا طلب ندفر مائی کئین اس موقعہ عجابے صاحبز ادوں کو حکم فرمایا کہ تمام مریدین کے پاس جا کرتو می دفا می فنڈ طلب کریں اور وہ دل کھول کر مرصورت میں چندہ دیں۔ چنانچے پیمنو وں بستر ، گذرم ، ضروری سامان خانہ داری جمع ہوا جمع شدہ اشیاء کے علاوہ حضور نے اپنی طرف سے بھی ہزار دوں رو بے کا عملق سامان اور نقذی وفا می فنڈ میں جمع کروائی ۔ جنگ کے حالات و واقعات نہایت دلچین سے شاخت اور شکر اسفدر بے خود ہوجاتے کہ سی کا عالم طاری ہوجاتا ۔ ہمیشہ واقعات نہایت دلچین سے شاخت اور شکا محالات و پاکستان کی فقہ فسر سے اور کا میائی وکا مرائی کیلئے دعا کیں ما تھتے اور تمام محاذ وں کے واقعات بالعوم اور سیالکوٹ کے جابدین و شہداء کے واقعات بالصوص در کچین سے ساعت فرماتے۔

ررسیار سے بہاری میں اور ہیں۔ راقم الحروف (محمد طاہر حسین غفرلد) کو تاوم تحریر صرف دوا خباریں دستیاب ہو کی ہیں جن میں دفاعی فنڈ کے سلسلہ میں جناب کی سرگرمیول کا پیتہ چاتا ہے۔

#### 1\_ روزنامرنوائ ونت لا بور، 19 اكتربر 1965 و

''ادکا ڈہ کے نوا جی موضع فتے پور شریف کے در بادعالیہ کے جادہ شین حضرت سیدغلام رسول شاہ نے اسلسلہ میں مثانی کر دارادا کیا۔ آپ نے ریڈ یو پر بجاہدین کی سرگرمیوں کا ذکر سننے کے فور ابعدان کے لیے چندہ کی مجم شروع کر دی تھی۔ 6 متمبر کو جب آپ نے لا ہورادر مغربی پاکستان کو را بعدان کے لیے چندہ کی مجم شروع کر دی تھی۔ 2 بھر ہونے دالے لوگوں کی فجر یں سنیں تو آپ نے اپنے مریدوں اور ملنے والے احباب کو ہدایت کی کدوہ دفائی فنڈ کے لیے رقم اور بے گھر لوگوں کے لیے ساڈ ھے آٹھ سومن گذم میں ساڈھ سے ستانکی بڑاررو پے نفقہ کے علاوہ بے گھر لوگوں کے لیے ساڈھ آٹھ سومن گذم، گیارہ من چاول، ستانکی بڑاررو پے نفقہ کے علاوہ بے گھر لوگوں کے لیے ساڈھ آٹھ سومن گذم، گیارہ من چاول، ستانکی بڑاررو پے نفقہ کے علاوہ بے گھر لوگوں کے لیے ساڈھ آٹھ سومن گذم، گیارہ من چاول، ستانکی بڑاررو پے نفقہ کے علاوہ سے گھر لوگوں کے لیے ساڈھ ان بھی سومن گیاں، دو مہر کے گھیں، چونسٹی گدے، سوستاون سنگل کھیں، ساڈھ تین سوستی ساگریٹ کے باخی سو بیک ، بونے چھ سومنکیاں میان عمدہ اور بہت سے دوسری اشیاء خادم سید مجمد کی معرفت ریڈ کراس میں جمع کرائمیں۔ ان کے سائن عمدہ اور بہت سے دوسری اشیاء خادم سید مجمد کی معرفت ریڈ کراس میں جمع کرائمیں۔ ان کے ہاں امدادی اشیاء جمع کرنے کا سلمارہ بیا۔ "

# 2\_ دوزنامه کوبستان لا بود، 29 نومبر 1965ء

دو منظمری 28 نومبر سیمبری مهاجرین اور بھارتی جملے سے بے گھر ہونے والے افراد کے لیے عوام کی طرف سے عطیات اور ضروری سامان فراہم کرنے کا سلسلہ بڑے جوش و خروش سے جاری ہے۔ سید غلام رسول شاہ سیادہ فشین درباء عالیہ فتح پورشریف مخصیا اوکاڑہ ضلع منظمری نے حسب فیل سامان ریڈ کراس سوسائٹ کو دیا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے مریدین اور طالبان کو خوشنووی حق سے تلقین کی ہے کہ وہ پیتم بچول کی پرورش کا بھی اہتمام کریں اور انہیں تعلیم و تربیت سے بہرہ ورکر کے ملک کا مفید شہری بنائیں۔ سامان کی تفصیل حب فیل ہے۔ سیسامان آپ کے مریدین کی سے کہ اور انہیں تعلیم حریدین کے سامان کی تفصیل حب فیل ہے۔ سیسامان آپ کے مریدین کے سامان کی تفصیل حب فیل ہے۔ سیسامان آپ کے مریدین کے قسط سے جمع کرایا گیا ہے۔

تمل بسرّے 302، دُہرال 303، شکیے 303، گدے 64، پاٹک پوش 64،

پ مرتبد دو تقانیداراور پانچ ، چهر پائی ملنے کیلئے آئے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تو فرمایا انہیں جا کر کہدوو کہ میں نہیں ال سکتا۔ جب وہ چلے جا کیں تو جھے اطلاع دینا۔ جب وہ چلے گئے تو خدمتگاروں نے قرمایا کتاب'' فیض بچائی "میں حضور فوٹ پاک راٹنٹ فرماتے ہیں' اے لاکے! ہجھ پر آفتیں نازل ہوں تو ایک آگے تو ٹابت قدم رہ''۔ فرمایا بیروہ می آفتیں ہیں جنگا خوشے یاک راٹنٹ نے ذکر فرمایا ہے اور ٹابت قدم رہنے سے مرادیہ ہے کمان سے فیک

پیر یر ب بیر ب می برا بر بیر بیر بیر بر آلیکو م اکسف لک کم وید نگیم واَتْمَمْتُ عَلَیْکُمُ نِعْمَتِی (پ۲،۵۵)''آج میں نے تہارے لیے تہارادی کمل کردیا ہے اور تم پراٹی نعت پوری کردی ہے'' نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ڈٹٹٹو بڑے نمناک رہنے گئے ارتب ہے گئے تھے کہ اب حضور پاک میں جمال ہیں اورون بدن ب قرارد بنے گئے۔ بعض اصحاب کو بھی بتادیا''۔ بیکام فرما کر حضور خوب مسکرائے جو عالم آخرت کی طرف روانگی کا ایک اشارہ تھا۔ چنانچہ ذات پاک سے ضلوتوں میں سرگوشیاں فرمانے والے ، سرآپا دردوسوز ، باب اللیم فقروش نے چندہ ہی ونوں بعد اللّٰے مَوْثُ بدایقہ اللّٰوصَ ال کے مصداق 9 جولائی میں مورد ، ہفتہ ، دات 11 بیج 79 برس کی عمر پاکر نہا ہے وصال فرما گئے۔ بقول عارف روم مینید

صُسورت از بسے صُسورت کی آمد بُسرون بسساز شسد انسساللَیُسیه رَاجِه عُسوُن (صورت ایک بےصورت سے باہرآئی، پھر چکی گئ' اناالیدراجعون' (حمیّق ہمیں اس خدا کی طرف لوٹا ہے)

دوسرے روز کھوہ پاک شریف میں تدفین ہوئی۔ آپ کار دضہ مبارک چھوٹی اینٹ اور سنگِ مرمر کا ایک نا درالوجود مرقع ہے جسکی نظیر دور ، دور تک نہیں ملتی لوچ مزار پر اس مصرع ہے سنِ وصال برآ مدہوتا ہے

قبلہ مآب! بسیار خوبال دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

, 1 9 6 6

#### سوالنامه

(حضور پیرسیدغلام رسول شاہ صاحب بینید نے مندرجہ ذیل سوالات کی روثنی میں ایک کتاب تصنیف فرمائی ۔ چونکہ بیر سائل عام فہم نہیں سے بھر خیال آیا بجائے ہمایت کے لوگ اپنی کم ظرنی کے پیش نظراً لٹا گراہ نہ ہوجا کیں ۔ لبندا اِس کتاب کو ضائع کر دیا۔ آپ کے ضدمت گار سید محمد کر ہیں بیرسوالات والا کا غذ محفوظ رہا اور اُن سے حضور کے نواسے اور ضلیفہ مجاز پیرسید محمد کو رُشتہ اُنہوں نے 7 و تمبر 2011 ء کوایک ملاقات پراسکی نقش راقم الحروف کو مرصت فرمائی جے بطوریا دگار یہاں درج کیا جارہا ہے)

سوال نمبر 1: جناب مجوب پاک' فیض سحانی' میں فرماتے ہیں'' اے لڑکے! دوقدم چل خُداے داصل ہو جائیگا' دو دوقدم کو نے دوقدم ہیں جو کہ دوقدم چلنے سے انسان اللہ تعالیٰ سے داصل ہوجا تا ہے؟ نَسِے نُسنُ اَقْبُسُورِ اِلْقِرْ مان ہے کہ میں انسان کی شدرگ سے بھی نزد یک تر ہوں تو دوقدم چل کرکہاں جانا ہے۔

نے خور اُفْرَبُ کے معنی جو کہ متنظمین اولیا ء اللہ نے اپنی کتب میں بیان کے ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنی ہی کہ اپنی ہی کہ انسان جدا ہے اور اپنی ہی سمجھ ہے واصل ہے ۔ خدا کا پانا تو اپنی بھی ہے متعلق ہوا یہاں دوقدم کا کیا معنی اور دوقدم چل کر جانے کے متعلق جوآ پ کا فرمان ہے وہ بھی میں قرآن ہے دوقدم ہی ضرور چلئے ہیں۔ اگر خدا کا پانا پی سمجھ کے متعلق ہی ہے تو سمجھ کے دوقدم کون سے ہیں دوقدم مول سے میں دوقدم کون سے ہیں۔ دوقدم مول کی شرطت میں میں مواکرتا۔

روال فمر2 : إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىء قَدِيْو الله تعالَى كَس طرح برش برقادد ب؟ سوال فمر 3 : وَحْدَهُ لا شَوِيْكَ لَهُ فَالتِهِ حَنْ كَس طرح واحد باوركس طرح ال شريك ب؟ سوال نمبر 4: شریعت طریقت حقیقت معرفت ان چاروں منزلوں کو ادلیاء متعلمین نے کئی گی مثالوں ہے بیان فر مایا کیکن نظروں میں قو مثال کی صورتیں جم جاتی ہیں۔ مثالی صورتوں کے سوااور کوئی صورت نظر میں دکھائی نہیں دیتی ۔ان چار منزلوں کی حقیقت تقتیم کرو یعنی انکاور دو کیا ہے جب درویش ان چاروں منزلوں کو مطے کرتا جائے تو اسے ہرمنزل پر کیا حاصل ہوتا ہے۔

سوال نمبر 5: کنت کننو اُ محفیاً ولیا واللہ نے فی کے متی عالم مثال ہے کے ہیں جیسا کہ بنج میں دوشت فی ہوتا ہے۔ یہ قو عالم مثال ہے اِسکی مثال آگئی۔ عالم ہے مثال ہے۔ اس کی مثال کیا ہے یعنی عالم مثال کثافت ہے اور عالم ہے مثال کیا ہے۔ مثال کیا ہے۔ مثال کیا ہے۔ مثال کیا ہے۔ مثال حقیقت کا پردہ ہے کیونکہ مثال کثافت ہے ، واکرتی ہے۔ حقیقت لطافت کی مثال کی صورتی ہی نظر لطافت ہے اور مثال کی صورتی ہی نظر کے مسامنے رہ جاتی ہیں جیسا کہ دود ہود ہی و کھیں اور خالص روغی ہوسکتا ہے کہ مبتدی کو پہلی منزل سے میا رمزلوں کے درود ہود ہی منزل ہے۔ اس مثال ہے کیا معلوم ہوسکتا ہے کہ مبتدی کو پہلی منزل میں دود ہو ہم من اج ہے گھر دوسری منزل میں دبی کہ حر کے بنیا جا ہے گھر کھیں اور پھر خالص روغی کم منزل میں دود ہو ہم من اج ہے گھر کھیں اور پھر خالص میں روغی کی میں رواحد ہے۔ چیشتر کوئی منزل میں دب جیسا کہ اولیا واللہ افید نے نو یا حدیث کی دومنزلیس بیاں کی ہیں کہ نو را صدیت وحدت اور واصدیت کی دومنزلیس بیں ای طرح مخفی بھی نو را صدیت کی ایک منزل حاصدیت ۔ جس طرح نو را صدیت کی دومنزلیس بیں ای طرح مخفی بھی نو را صدیت کی ایک منزل ہے۔ جس طرح نو را صدیت کی دومنزلیس بیں ای طرح مخفی بھی نو را صدیت کی ایک منزل ہے۔ جس طرح نو را صدیت کی دومنزلیس بیں ای طرح مخفی بھی نو را صدیت کی ایک منزل ہے۔ جس طرح نو را صدیت کی دومنزلیس بیں ای طرح مخفی بھی نو را صدیت کی ایک منزل

سوال نمبر 6: ذات حِق کے ننا نوے (۹۹) نام ہیں جو کہ تین فتم کے ہیں جن کا ظہور دو جہان میں ہے یعنی دو جہان کا ظہور ان ننا نوے (۹۹) ناموں سے ہے۔ اسائے الہیں ذاتی، صفاتی اورا ثباتی سیجی تو اساء ہی ہیں۔ ان کے پڑھنے ہے مستد کا کوئی علم نہیں ہوسکتا کہ ان اسائے کامستہ کون ہے۔ <u>ذاتی نام یہ</u> ہیں اسم ذات یعنی اسم اعظم یعنی اللہ ، اللہ تعالیٰ ، ذات ِ تق ، حق

سجائے ، جل شائے ۔ ان اساسے شان کبریائی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایک معظم شان ہے۔ <u>صفاتی نام ہیں</u>
ہیں لیختی پیدا کرنے والا ، مارنے والا ، جلانے والا ، کجڑنے والا ، بخشنے والا ، مالک دن قیامت کا۔
اثباتی نام ہیں وصدہ لاشر یک ، قادر مطلق ، راز ق مطلق ، طاقر مطلق ، نامر مطلق ۔ ہی توحمل نام
ہی نام ہیں ۔ ان ناموں میں سے نام والا خابت جمیس ہوتا کہ اِن ناموں والا کون ہے جو وصدہ لا
شریک ہے مطلق کے معنی بغیر سبب کے ہیں لیخی آ سان کو گھڑا کر دیا بغیر سبب کے لیحی قادر بغیر
شریک ہے مطلق کے معنی بغیر سبب کے ہیں لیخی آ سان کو گھڑا کر دیا بغیر سبب کے لیحی قادر بغیر
سبب کے لیحی اساء سے خابت ہوا کہ سبب کچھام کے تابع ہے ۔ اسباب کی کوئی ضرورت نہیں
ہیں اساء سے جا بت ہوا کہ سبب کچھام کے تابع ہے ۔ اسباب کی کوئی ضرورت نہیں
کے واقعات بیش آنے ہے ذات جن سے عقیدہ تو ہو چکا کہ وہ ایک قدرت ہے جو ہر چیز پر قادر
کے واقعات بیش آنے ہے ذات جن سے عقیدہ تو ہو چکا کہ وہ ایک قدرت ہے جو ہر چیز پر قادر
کے دارت بمعنی طاقت اس کے تابع ہوا کرتی ہے ۔ امرا مرے ہوا کرتا ہے ۔ آمر کا تو خرور ہے
کوئی ہینہ تی نہ چلا ۔ امر و ہے دالے پر تو محس عقیدہ ہی عقیدہ ہوا کہ ایک امرد سے والا تو ضرور ہے
کے نظم نظر قاد رہ مطلق پر ہم گڑ نہین کہ وہ مقطع نظر کیا ہے۔

اسم ذات .....اسم باسمی کانام ہے ....جس اسم پرسوال آجایا کرے دہ اسم ذات نہیں ہوا
کرتا باسم ذات وہ اسم ذات ہے کہ جس پر برگز سوال نہ ہو سکے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ جھ
پر کوئی سوال کرنے والانہیں یعنی وہ ایک اسم جو باسمیٰ ہے جو بے سوال ہے یعنی خشقی محرک
.....اولیا ہے کرام کی کہتے میں ذات پاک کے محض ان چار تاموں کا ہی استعمال ہے یعنی ذات
حق ،جن تعالیٰ ،حق سجانۂ ،جل شائہ ، ذات کے معنی حقیقت کے ہیں ۔حقیقت بمعنی اصلیت یعنی
مغزیا نجوڑیا خلاصہ حق کے محتی ہے گئے کے ہیں ۔تعالیٰ کے معنی بلند کے ہیں ۔سجان بمعنی پاک
بلند ہونایا پاک ہونا۔ یہ واس کی الوجیت کا شہوت ہے ۔اللہ پاک فرماتے ہیں ہو مصنون بالمغیب
بلند ہونایا پاک ہونا۔ یہ ہوناں کی الوجیت کا شہوت ہے ۔اللہ پاک فرماتے ہیں ہو مصنون بالمغیب
کے ہاتھ میں تمام جہان کی چوئیاں ہیں جیسا کہ چائیاں اپنے آخری محرک کوائی محرکات سے نابت
کراری ہیں کہ ایک محرک برحق ہے جیسا کہ جا بجاحق یاحق تعالیٰ کا لفظ استعمال ہوتا چلا جارہا ہے

۔ان نامول پر بی عقیدہ عظیم چکا ہے اور آج تک کی جگہ حقیقت ذات پر سوال بیدانہیں ہوا کہ وہ حقیقت باری تعالیٰ کیا ہے۔اولیاء اللہ نے روح اور دل کے متعلق جو لکھا ہے کہ روح اور دل بی دائت ہے۔ دل کہ او یا روح کہ لو روح کے حقیق معنی اصلیت کے ہیں لیخی مغزیا نجو ڈیا خلاصہ کے بیس قبل ہے معنی بھرنے کے ہیں جو کہ ایک سیکنڈ ہیں گی دفعہ بدل جاتا ہے جیسا کہ مجوب پاک دفعہ بدل جاتا ہے جیسا کہ مجوب پاک دفعہ بحالی ہے معنی بھرنے کے ہیں جو کہ ایک سیکنڈ ہیں گی دفعہ بدل جاتا ہے جیسا کہ مجوب پاک نوفیہ بحالی "مطابق بی کہ موم کا دل گھڑی بھر ہیں سر (۵۰) دفعہ بدل آ ہے۔ ہرا اولی ءاللہ کے روح تنی ذات ہے اور دل بی ذات ہے ۔ حضرت مولانا روم جیسے فرماتے ہیں کہ گروہ انبھاء واولیاء نے حقیقت باری تعالیٰ ہیں چو تھی فرماتے ہیں کہ گروہ انبھاء واولیاء نے حقیقت باری تعالیٰ ہیں چو تھی تھا وہ مشکوک ہوگیا۔ مولانا روم جیسے نے کیا انبھا واولیا کی کتب ہیں روح اور دل کے لفظ نہ پڑھے ہو تھے جو کہ مولانا صاحب روم جیسے نے کیا انبھا واولیا کے کتاب ہیں روح اور دل کے لفظ نہ پڑھے ہو تھے جو کہ مولانا صاحب بہیسے نے نیا باواولیا کے کتاب ہیں روح اور دل کے لفظ نہ پڑھے ہو تھے جو کھوں تا صاحب بہیسے نے نیا باواولیا کے کتاب کھی روح آور دل کے لفظ نہ پڑھے ہو تھے جو کھوں تا صاحب بہیسے نے نیا باواولیا کے کتاب کھی روح کھوں کھیں۔

سوال نمبر 7: الله پاک فرماتے ہیں کہ آج جھے کودل کی آتھوں سے دیکھتے ہیں کل کوسر کی آتھوں سے دیکھتے ہیں کل کوسر کی آتھوں سے دیکھیں گے۔ کفاراور منافقین کی تو بصارت ہی نہیں۔ یہاں کیا دیکھیں ہے اور وہاں کیا دیکھیں گے۔ جبکہ کفاراور منافقین کا ألو ہیت پر یقین ہی نہیں تو انہوں نے کل یعنی تیا مت کوذات باری تعالیٰ کو کس طرح ویکھنا ہے۔ ذات بتی کا فرمان بھی سے جو گا اور ضرور اللہ تعالیٰ کو ہرایک خص شرکی آتھوں سے دیکھے گا جیسا کہ فد جب دہریہ کے زویک پیدا کرنے والا کو نہیں۔

سوال فمبر8: كالل كون بادراكل كون بينى كمالت كياب ادراكمليت كياب؟ سوال فمبر9: إنَّ اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوتِوَهُ لِينَ اللَّهُ تَعَالَى نَ آدم كوا پُن صورت پر پيداكيا-ينظام كي صورت تو تي نيس ده كوني صورت بي جواند تعالى كي صورت بي؟

سوال نمبر 10: مومن شیطان پراعود بالله پر هتا ہے عارف الله کے غیر پر عارف کے خرد کرے عارف کے خرد کارف کے خرد کار

سوال نمبر 11: جو کچھ قرآن میں مفصل ہے وہ سورہ فاتحہ میں مجمل ہے۔جو کچھ صورت فاتحہ میں مفصل ہے وہ پسم الله شریف میں مجمل ہے جو کہ پسم الله شریف میں مفصل ہے وہ "ب" میں مجمل ہے۔جو کچھ"ب" میں مفصل ہے وہ نقطہ" "ب" میں مجمل ہے۔ اِس کا ظاہری لفظوں میں تو نقط"ب" تک بیان ہو چکا۔نقطہ باطن کیا نقطہ ہے؟

سوال نمبر 12 : بیرکال کی دوصورتی ہیں۔ایک صورت یمی ظاہری جسمانی دوسری صورت باطنی جو بیراورمرید کی ایک صورت ہوجاتی ہے۔ وہ کونی صورت ہے؟

سوال نمبر 13: كُنْتُ كَنْمُواْ مَخْفِياْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَى الله تعالى فرمات بين كه مجھے پہان كرانے كى مجبت ہوگى كريس پہانا جا قال كانار اور منافقين نے تو ذات حق كوند پہانا -اس سے تو ذات حق كا مُثانيوراند ہوا۔ الله الله كلند





اپنے والد ماجد حضرت شیریز دانیؑ کی معیت میں









گودیس آپ کے فرزند پیر محمد عارف ہیں





Marfat.com

مورند؟ بهادول۲۰۱۳ بگری/۲۳ محرم ۱۳۷۷ جحری/ ۱۳۰ مست ۱۹۵۷ و پروزمنگل بوقت شیخ کوید بنده حضور پُرلورکی خدمت میں حاضر ہوا۔ حسب فر مائش مند دجہ ذیل اشعار خوش خط ککھ کرسید محد خادم حضور پاک نے خدمت نشریف میں پیش کیے۔

بنا كردندخوش رسم بغاك وخون غلطيدن خدارحمت كندايس عاشقان پاك طينت را

یعنی (اللہ کی رضا کی خاطر ) خاک دخون میں لت بت ہونے کی بہت ہی اچھی رسم کی بنیا د ڈالی ہے۔اللہ یاک!ن نیک خصلت عاشقوں پر دحمت کرے۔

جس کود کھتے ہی آپ بہتینے نے فرمایا یہ کیا ہے؟ سیدتحد نے عرض کی کہ جناب میں دوشعر کھے

کر لایا ہوں ۔ بس اتنا کہنا ہی تھا آپ بہتینے کواز صدور دو گیا فرمایا انہیں پر ے رکھ ۔ میں ان

شعروں کود کیے سُن کر زندہ نہیں رہ سکتا اور شدہی مجھ ہے یہ برداشت ہو سکتا گا ۔ یعنی اس کلام کود کھ

سُن کر زندہ رہنا مناسب نہیں ۔ بعد درد آبد بیدہ ہو کر فرمانے لگے اس چیز پر تو اللہ تعالی جھے ختم

سُن کر زندہ رہنا مناسب نہیں ۔ بعد درد آبد بیدہ ہو کر فرمانے لگے اس چیز پر تو اللہ تعالی جھے ختم

کر دی تو بہتر ہے ۔ پھر آپ بہتینے کو بے صدور در ہوگیا ۔ فرمایا کہ شیعد کس طرح حضرت حسین

علیانا کی بیرو، شیدا کہلاتے ہیں کہ ان کی شہادت کا داقعہ و ہراتے اور تابت رہتے ہیں ۔ ظاہر ہوا

کہ یہ لوگ محض پھر دل ہیں کہ ان کے دقیق شہادت کو دَہرا تا اور تابت رہنا ہے شک تابت نہیں رہا

حاتا اگر محبت ہے ۔

صدیتی ظیل میں بھی ہی ہے عشق صبر حسین میں بھی ہے عشق معرکہ وجود میں بدر و خنین بھی ہے عشق بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے محوِ تماشائے لپ بام ابھی



۳ بھادوں ۲۰۱۳ بری اور ۲۰۱۳ میری ۱۳۲۷ میرم ۱۳۷۷ بھری ۱۹۵۷ بروز منگل سورج غروب بونے کے بعد حضور پر نور کی خدمتِ اقد س میں سیدا قبال حسین شاہ صاحب نے صاحبزادہ سید غلام دیگیر صاحب بینید کے متعلق پڑھائی سے عدم توجہ کا اظہار کیا اور عرض کی ۔ کہ حضور دعا فراویں کہ صاحبزادہ صاحب پڑھائی میں دل لگا کرکام کریں ۔ تو آپ بینید فرمانے لگے کہ بیتو خرمانے سے کہ کہ سیتو خوان کے کہ بیتو چونکہ استاد مارتا ہے ، سرکھیا تا ہے لیکن بیخ سے بائر استاد کے پڑھائے پر بچہ پڑھ جائے تو کوئی ان پڑھ ندر ہے ۔ چونکہ استاد مارتا ہے ، سرکھیا تا ہے لیکن بیخ بیش پڑھتے ۔ پھر فر مایا ای طرح پیر کال بھی اپنی حوز کہ استاد مارتا ہے ، سرکھیا تا ہے لیکن بیخ بیش پڑھتے ۔ پھر فر مایا ای طرح پیر کال بھی اپنی میں میں میں مارے مار بین نہیں چھوڑ تا کہ بیر میر مربول میں تاکہ میر وی میں کوئی ایک آدھ قائل ہو تھر تا ( نمایاں ہوتا ) ہے ۔ جسیا کہ سا کمیں بہینی فیلے بالا قطاب بہینی کے مریدوں میں سے ایک نکھرے ۔ باقی سب ایک بہینیہ تکھرے ۔ حضرت سید قطب الاقطاب بہینیہ کھر ہے ۔ حضرت خواجہ اجمیری بہینیہ کے مریدوں میں سے ایک حضرت سید قطب الاقطاب بہینیہ تکھرے ۔ حضرت خواجہ اجمیری بہینیہ کے مریدوں میں سے ایک بابا دھرت بختیار کاکی بہینیہ تکھرے ۔ حضرت بختیار کاکی بہینیہ تکھرے ۔ حضرت بختیار کاکی بہینیہ کے مریدوں میں سے ایک بابا ایک دھرانہ بہینیہ نکھرے۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بابا فریدالدین مینید کے مرشدصاحب نے مریدوں کا امتحان لیا۔
آپ کے پاس کا فی مرید بیٹھے تھے۔ آپ اُٹھ کر اندر چلے گئے۔ ایک مکان کے اندرایک بحرا
باندھ کرآ گئے۔ اور کہنے گئے آئ ایک آدی کے سرکی ضرورت ہے۔ تو سب خاموش رہے۔ بابا
فریدالدین مینید جھٹ بول اُٹھے اور کھڑے ہوکر کہنے گئے بندہ حاضر ہے۔ آپ ان کوساتھ لیکر
اندر چلے گئے اور دہاں جا کر مکان میں جو بکرا بائدھا ہوا تھا اس کو ذی کر دیا اور ای طرح پھر کی
خون آلودہ باہر لے آئے اور پھر کہنے گئے کوئی ہے اور بھی سرویے والا۔ سب سریدین و کھے کر
بعال گئے اور کہنے گئے بیر تو بندے کھانے لگ گیا ہے۔ صرف ایک بابا صاحب مینیدرہ گئے تو

آپ نے جونعت تھی وہ اُنہی کودے دی۔

پھر فرمایا جب سائیں مینید فتح پورشریف والے ، حضرت قطب الا قطاب مینید سے دست بعت کر کے گھر واپس تشریف لائے تو اُن کے ہمراہ وہاں سے ایک سیدصا حب جو حضرت قطب بعیت کر کے گھر واپس تشریف لائے تو اُن کے ہمراہ وہاں سے ایک سیدصا حب جو حضرت قطب الا قطاب مینید کی کا تال الا قطاب مینید کی کا تال تعلق کے مخالفوں سے تھا آیا اور کہنے لگا (شیطان بن کر گمراہ کرنے لگا ) آپ کسی کا لل بیر سے بعیت کرتے ہیں سید میں سائیں شیران پاک مینید میں سے ، سیام میال ہیں اور بھی ای طرح حالات شائے تو اس کے جواب میں سائیں شیران پاک مینید فرمانے گئے۔ تُو تو سے کہتا ہے اور میرا ایمان ہے کہ میر ابیر میر سے سامنے تھی ایسے افعال انجام و سے قبیل کہوں گا میں میری آئھوں کا تصور ہے ، میر سے بیر میں کو کی عیب نہیں ہے۔ انتا کہنا تھا کہ کا لف لاجواب ہوکر چلا گیا

ے ند ڈرنا۔ ندکس پر بھروسد دکھنا، ندا میداور ندائس کے سواکس سے مجبت رکھنا اور اُس کی رضا پر راضی رہنا، نقد بر کے ساتھ موافقت کرنا، اللہ تعالیٰ کے چرفنل پرصبر کرنا ای کا نام ایمان ہے۔ اگر بیہ خصائل تیرے پاس بین تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا وجوئی کرور نہ کو چھوٹا ہے۔



۲ بھادوں ۲۰۱۳ برمی برطابق ۲۵ محرم ۱۳۷۷ بھری / ۲۲ اگت ۱۹۵۷ء بروز جمعرات

بوقت عشاء کو گند کے بارے میں فرمایا کہ بندہ کے معنی عابز کے بیں۔ پھر فرمایا ایمان کے تین

درج بیں۔ اوّل ایمان علم الیقین ہے، دوم عین الیقین ، سوم حق الیقین ۔ اوّل ایمان علم الیقین کہ

الله پراوراُس کے رسولوں پراوراُس کی کتب پرایمان لاتا۔ دوسراعین الیقین کہ اُس کی نشانیوں پر

ایمان قائم کرنا جیسا کہ آسان بغیر کی ستون کے کھڑا کیا ہے اور بارش برسا تا ہے، کھتی اُگا تا ہے،

ہوا جلاتا ہے، سورج و چا ندوستارے اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں۔ تیسرا درجہ ایمان حق الیقین

حقیقت کو پاتا ہے۔ اِس کے سوادوس درجوں کو زوال ہے۔ حق الیقین بے زوال ہے۔ لیمن کو پھل گلتا ہے باتی ایمان کے درجے بیشر بیں۔ تقلید کو زوال ہے اور تحقیق بے زوال ہے۔

یقین کو پھل گلتا ہے باتی ایمان کے درجے بیشر بیں۔ تقلید کو زوال ہے اور تحقیق بے زوال ہے۔



14 بعادون ۲۰۱۳ بری/ سعفر ۱۳۷۷ بجری/ ۱۳۵ بیری / ۱۹۵ بروز محدة المبارک حضور پرنور نے محد المبارک حضور پرنور نے محد شریف و رویش کو دفیض سجائی "کاب لانے کو فرمایا ہوا تھا۔ اُس کے آنے پر کاب جس پر چنداشعار کھے ہوئے تھے، پر دھ کر سُنا کے اور ترجمہ فرماتے ہوئے ارشادہ واکہ ذات پاک بی پرنداشعار کھے ہوئے تھے، پر دھ کر سُنا کے اور ترجمہ فرماتے ہوئے ارشادہ واکہ ذات پاک بی کہ خرایا کہ جناب فوٹ پی کی خرایا کہ جناب فوٹ پاک می بی کہ خرایا کے جناز بی ایک کوئلدول ہوگھڑی ہوئی شان میں ۔ ایک قرآن مجمد ، دو مری حدیث شریف برحادی ہے کوئلدول ہوگھڑی ، دو مری حدیث شریف برحادی ہے کوئلدول ہوگھڑی ، تیسری فی شان میں ہے۔ پھر فرمایا کہ بندے کی چار خصائی ہیں ہوتا ہے تو اس کی باطنی شکل وصورت شعہ کی اور جب دُنیا کی حرص وخواہش نفسانی میں جتا ہے آب او دقت اُس کی باطنی شعر و حدیث میں ہوتا ہے تو اس کی باطنی شعر و حدیث میں ہوتا ہے تو اس کی باطنی شعر و حدیث کی اور جب کی پردم کی نظر سے ہے ، اور جب کئی پردم کی نظر سے دیکھتا ہار جب کئی پردم کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس دقت اُس کی باطنی صورت بھی انسان کی ہوتی ہے جو کہ خود باری تعالی کی صفت ہے۔



<sup>(</sup>١) \_ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانِ (بِ٢: ١٢) برووزوه اكي في شان عظ فرمات -

۱۹ ابھادوں ۲۰۱۳ بمری / ۵ صفر ۱۳۷۷ جمری / کیم تمبر ۱۹۵۷ء بروز اتوار بعد نماز مغرب حضور پُرنور نے فرمایا ایک دن سرکا یہ وہ عالم تا جدایہ یہ جناب رسول النتیکی جنگل میں گئے اور ایک جگہ ہو گئے ۔ آپ کا ایک وُٹمن کا فرجوروز تاک میں رہتا تھا کہ کہیں موقع طبق جناب کوشہید کروں ۔ وہ بھی پیچھ آگیا۔ جب حضور پیکھیا تھ سو گئے تو تلوار لے کر سر پر آپہنچا اور ارادہ کیا کہ شہید کردوں۔ چراکی وقت ارادہ بدل دیا کہ وشمن کو جگا کر یا بکل کر مارنا جا ہیں۔ اُس نے حضور پیکھیا تھی کو جگا دیا اور تلوار کی کیے ہوئے سر پر کھڑا ہوکر کہنے لگا

> گفت مخالف که رفیقت کدام گفت که الله نگه دارِ من حافظ من ناصر من پیار من

ترجمہ: کا فرکنے لگا آپ اللہ کا حامی اور مددگار کہاں ہے۔ آپ اللہ فی نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرامحافظ و ناصر ہے۔ میراحافظ ، ما لک ، تفاظت کرنے والا اور فتح دینے والا اور دوست ہے میرا۔ اُس وقت کا فرکا ہاتھ او پر بی تختک ہوگیا اور کئے لگا

> گفت تراحال رها بنده چیست منزل مقصود رها بنده چیست حلم تراپیش تو کردن شفیع

لینی میر کہنے لگا یارسول خدات ہے تھے۔ حاضرو ناظر حفاظت کرنے والا ، دیکھنے سکنے والا اور قادر ہے۔ اب میں آپ ایک کے حضور میں آپ کا جلم اپنے لیے شیخ چیش کرتا ہوں کہ بھیے میراقصور معانی فرمادیں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ نے اُسے معانی فرمایا اور وہ مسلمان ہوگیا۔



۲۰ بھادوں ۲۰۱۳ بمری/ ۹ ما و صفر ۱۳۷۷ جمری / ۵ متبر ۱۹۵۷ بروز جعرات آپ بینید فر مایا کہ جناب رسول پاک میلیک فرات ہیں است فی سے اُن کے اُسک وَ لَک اللّٰهُ مُنوبُون ... (النح ) لیعنی جو تجھے اپنا وٰل فتو کا دے وہ تبہارے لیے بہتر ہے اگر چہ تجھے سارے جہان کے مفتی اس کے خلاف فتو کا دیں۔ پھر جناب نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دِل ہر گھڑی نئی شان میں ہے کُ لُ یَ سَوْم هُ وَ فِ مَن مُنْعَمَلُلَا اِسْتِ قَر آن مجیدوا حادیث شریف کی شان نئی ہوتی ہے۔



۲۰ بھادوں ۲۰ ۲۰ بگری/ ۹ ما و صفر ۱۳۷۷ بجری / ۵ متبر ۱۹۵۷ و بروز جعرات نماز عشاء کے بعد جناب نے فرمایا نبی عظام اللہ کے فرزند میں (۱) جو کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ سب کچھ نبی عظام کا ہے۔ باتی رہاولیا و تو انکے بارے حدیث شریف میں ہے اِنَّ الْمُعَلَّمَاءَ وَرَفَةُ الْاَنْبِسَلِیْنَ علی الله انجیاء کے وارث میں۔

فرمایاعالم کے معنی میں جانے والا وہ اولیاء اللہ میں۔ اولیاء اللہ نبیوں بھٹا کے بیٹے ہیں۔ جو
پہر باپ کے پاس ہو وہ بیٹے کا حق ہے کیکن جو بیٹا لاکن ہو اور وفا دار ہو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے
کے باس کے کہا میں ہو وہ بیٹے کا حق ہے کیکن جو بیٹا لاکن ہو اور وفا دار ہو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے
پاک نے سب کچھا ہے دوست کی خاطر پیدا کیا ہے تو کیا پھر کوئی دوست اپنے دوست ہے کوئی
پاک نے سب کچھا ہے دوست کی خاطر پیدا کیا ہے تو کیا پھر کوئی دوست اپنے دوست ہے کوئی
کھاؤ، پیواور کرو<sup>(())</sup> پنی اولیاء اللہ دنیا ہی بھی اور آخرت میں بھی خدا کی نعتوں سے ہمکنارر ہے
ہیں، دنیاوی آسائٹ و آرام کے باوجود بارگا والی میں مقبول ہوتے ہیں۔ خواجہ اللہ بخش تو نسوی
ہینیٹ کے بوتے بڑے کائل بزرگ تھے۔ ان کے پاس آئی دولت تھی کہ پانچ صدر دولے فی گز کے
ہینیٹ کی ہوتے بڑے کائل بزرگ تھے۔ ان کے پاس آئی دولت تھی کہ پانچ صدر دولی گز کے
حساب کپڑا پہنا کرتے ۔ لیخی انسان حکدا کی خاطر سب کچھ چھوڑ تا لیخی دنیا کوطلات وے دیتا ہے۔
ماب کپڑا پہنا کرتے ۔ لیخی انسان حکدا کی خاطر سب کچھ چھوڑ تا لیخی دنیا کوطلات وے دیتا ہے۔
ماب کپڑا پہنا کرتے ۔ لیخی انسان حکدا کی خاطر سب کچھ چھوڑ تا لیخی دنیا کوطلات وے دیتا ہے۔
ماب کپڑا پہنا کرتے ۔ لین انسان حکدا کی خاطر سب کچھ چھوڑ تا لیخی دنیا کوطلات وے دیتا ہے۔
ماب کپڑا پہنا کرتے ۔ لین انسان حکدا کی خاطر سب کچھ چھوڑ تا لین دنیا کو طلات وے دیتا ہے۔
ماب کپڑا پہنا کرتے ۔ یہاں تک کہ اولیاء اللہ کے مزاروں پر بھی اس کا مہت بُرا صال رہتا ہے۔ کیونکہ اس کا

<sup>(</sup>۱) ـ عارف روم ينافرا يين:

أوليا، اطفال حق انداح پسر ألحذركن ، ألحذركن ، ألحذر ين اوليا ، آن كيج بين امير عيد في القات الأراضيا واركان كيار عين كول تازيا كلات كه دك) (٢) - مُحكُونا وَاشْرَا وَمِينَا بِمَا مُحْتَنَمَ مَعَلَمُونَ (ب٣٠ - ٣٠٠) " فوسور عسكما وادري ان الممال كسلاش جوم كيا كرج حير الم



۲۷ بھادون ۲۰۱۳ بحری اداصفر ۲۷ اجری الاصفر ۱۹۵۷ بحری الاستمبر ۱۹۵۵ بروز جعرات بوقت شام ارشاد فرمایا کد ذات حق کیا ہے؟ پھر فرمایا ذات پاک کو عارف جانے ہیں۔ اوراب جودہ مولوی صاحبان قرآن پاک پڑھر کراورائس کے نفلی معنے یاد کر کے ول میں گمان کرلیا کہ ہم فاضل عالم ہو گئے اور پھر تقریر کرنی شروع کردی بغیر عمل کے ۔عالم کے معنی جانے والا ہے بغیر عمل کے باطن کور ہے۔ انہوں نے غیر ملک کی بولی یاد کی اور برجم خویش عالم بن گئے ۔ جناب خو ش پاک میں تاثی ورا ہے بغیر عمل کی بولی یا در کا اور برجم خویش عالم بن گئے ۔ جناب خو ش پاک میں تاثی وروز خ ہیں ہے گا ۔ جبکہ ایک فر باتے ہیں بہی علم ، نماز ، روز ہے ، جج اور کل میر یفے شہیں دوز خ ہیں لے جائے گا ۔ جبکہ ایک طوطے کو کس نے پڑھا دیا کہ میاں مشود پُوری کھا تے ہوتو وہ اپنے آپ کو کہنا رہنا ہے کہ میاں مشود پُوری کھا تے ہوتو وہ اپنے آپ کو کہنا رہنا ہے کہ میاں مشود پُوری کھا تے ہوتو وہ اپنے آپ کو کہنا رہنا ہے کہ میاں مشود کو کس کے پڑھاتو لیا لیکن اُس کے مینین کہ چھ پیڈ بیس جیسا کہ ایک شخص کئی ون کا بحوکا ہے اور اس کی میت عالیشان لذیذ خوشبود دار کھانا ہے اور اُس کو کئی خرنہیں کہ اِس

بعدازاں فرمایا کہ تین چزیں جو برتری نورکوضائع کررہی میں بولنا، شننا اور دیکھنا۔ بس اگر انسان کچپ والامزا عِکھے تو بھی بولنے کا نام تک نہ لے۔ فرمایا ول ہی عرشِ معلی ہے۔ جس ول وچ یاروا ڈیرہ ہے۔ پھرفر مایا دُرویش کیلئے ایک ایسامکان ہوجس میں نہ کوئی نقش ہو، نہ کلی بلکسکیر تک نہ ہو۔



کم اسوج ۲۰۱۳ بکر می/ ۲۱ صفر ۱۳۷۷ بجری/ براتمبر ۱۹۵۷ء بر دز منگل بوقت عصر حضور پُر نورنے فرمایا که افسوس انسان الله تعالی کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا۔ الله تعالی فرماتے ہیں إنَّ اللَّهِ وَإِنَّا اِلْيُسِهِ رَاجِعُونَ كُيْمَ مِيرِي طرف لوشخ والے بواور ميري طرف سے آئے ہو۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف وفکر رکھ لے کہ میں خوف وفکر کو کسی شکل میں بھی نہ چھوڑ وں گا۔اور قدم نہ ہٹا وک گا۔ جیبا کے فرہادنے جب شیریں کے عشق میں قدم رکھا توامتحان لینے کے طور برشیریں کے باپ نے فرباد پرایک سخت مہم ڈالی کہ اگر تُورات ہی رات میں پہاڑ سے نہر نکال کرشیریں کے مکل کے نزدیک ہے گزارے تو تھے شیریں دے دول گا۔ فرہادنے ایبا ہی کیا تیشہ لے کرپہاڑ کو کا شخے لگا ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا مقتم ارادہ دیکھا تو فرشتوں کو علم دیا کہ جا واور رات ہی رات میں نہر نکال کرشیریں کے مل کے نیچے سے گزار آؤ۔ چنانچداییا ہی ہوا۔ پھرفر مایا۔ادلیاءاللہ کے ارادے کی پختگ کے متعلق مثال دیتے ہیں کہ دریا کے کنارے ایک چھوٹا سایرندہ جس کو پنجالی میں گیرزا بولتے ہیں بمعہا بنی مادہ کے رہتا تھا۔اوراس کی مادہ نے انڈے دے رکھے تھے۔دریاطغیانی کے موسم میں اپنے جوش وخروش سے ان انڈوں والی زمین کوبھی اپنی زومیں لانے لگا۔تو ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے بہت پریشانی کے بعدا پی اعدوں والی زمین سے سارایانی لکالنے کا پخشارادہ كرليا ـ اور پانى نكالناشروع كرديا - چيونے چيو في پرندے تقے۔ان كے پاس كوئى برتن وغير وتو تھانہیں اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے برتن کو اُٹھا کتے تھے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی چوٹی جوٹی اسے یانی کو با ہرنکا لنے لگ گئے مگرارا دہ مقتم تھا۔اس پختہ اراد ہے کو جب اللہ تعالیٰ نے ویکھا تو دریا کو تھم دیا کہ ان جانوروں کے انڈے باہر پھینک وے۔اور پھینک بھی اس طرح کدٹوشے نہ یا کمیں كيونكه جب تك ان كے اعثرے يانى ہے نہ نظے بيا پنى زندگی اپنے اس مفتم ارادے برختم كرديں گے۔ چنانچدانڈے ایک بری اہر کے ڈریعے دریانے باہر شکی پر کھینک دیے۔ اور پرندے اپنے اس مفتم ارادے کا کھل دیکھ کرخوش ہوئے۔

کیم اسوج ۲۰۱۳ بکری /۲۱ صفر ۱۳۷۷ بجری / ۱۰ متمبر ۱۹۵۵ و بروزمنگل بوقت شام جناب فرمایا که دهنور پُر نو بوتین شام بلند آواز اور فرمان ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ اذا نیس ، قر اُت بہت بلند آواز اور لمبی بی بول گی اور عموماً وقت ہے پہلے نماز اداکریں گے۔اب وہ زیاند آگیا ہے کہ بی ریشیں اور اللہ تعالی ہے بالکل نا واقف اور اللہ تعالی کے علم ہے صاف کورے اور جائل ہیں۔

مزید فرمایا کہ بیدند ہب نجدی والمحدیث دونوں ضدا سے جائل اور منکرییں ۔ نجدی ایک ایسا ندہب ہے جوآ بکل عرب کے باوشاہ نے بھی اختیار کر ایا ہے۔ اُس نے امام عالی مقام بڑتا پاک اور بزرگان وین کی مزارات رگرا ویں ہیں کہ لوگ آئی تعظیم کرتے ہیں ۔ اِس لیے اُس نے درباروں پر سپاہیوں کا پہرہ لگا دیا جومزارات چومنے سے شخت منع کرتے ہیں ۔ پھر جناب نے فرمایا مزار ہوی جائزے <sup>00</sup>۔

حضور پُرنور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پانا بہت ضروری ہے۔ اور فرمایا'' صفا کر دِل سے شخصے کو سیے بندوں کے شخصے کو سیے نگار کا بیا بہت ضروری ہے۔ اور فرمایی پاک وصاف ہو جا دی تو ذات کا تحلیٰ خود بخو د دِل پر ہوجاتا ہے جس طرح ایک شید صاف ہوتا اس کے سامنے کی سب چیزیں اُس میں نظر آجاتی ہیں اس طرح جب دِل غیرے پاک ہوجائے تو ہرجگہ فَائم وَ جُنهُ وَجُنهُ وَجُنهُ وَجُنهُ اللّهِ حَمِيْتُ لِگُنا ہے۔ پھر فرمایا

آئکھ والا تیرے جوبن کا تماثا دیکھے دیدۂ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

<sup>(1)۔</sup> عن داؤد بن مسالم قبال اقبال صووان يوماً فوجَد وجلاً واضعاً وجهه على القبر فَانَخَدُ وليه و فالُ التدى ماتصنع قال نعم فاقبل عليه فاذا هوا ابو ابوب الانصارى وضى الله عنه جنث وصول الله شَنْتُ بقولُ لا تبكو على المدنين إذاً وليه أهمله ولكن ابكو عليه اذاولية غيو العليه (متدرك ما مم من من من من من من مسام من من من من من م منزت داوري ما من من عدوات بي كما يكدون موان توجه والوايك آدئ اس من من ياكده اناجى و واراقدس برركيم و سي تقالة موان ني است مكرون بي كما يكون كم منظم بي كما كريا كرواب المن في جواب ويا من ( يعيم منظم بي ) بيب وافحن موان في است كل اوديم المن العربي المن المنظم عن كما يكريا كرواب النظمية كم ياس اليامون دكري بخرب بياس بيم فريا

عِام دِثْهِ والْكُول اندها آپ ہو يول آفناب دائم جھ قصور ناہيں

فرمایا که دِل اند سے ہو گئے ہیں اس کئے اللہ تعالی کونیس پیچان سکتے ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے میری طرف دوڑ د (فَفِقرُ وَالِلَّی اللَّه ) الآمیہ جناب نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہیں ہے مثل ہوں ۔ میری کوئی طرف نیمیں ۔ پھر دوڑیں تو کس طرف دوڑیں ۔ یہ ایک بجھارت کی ارز کی بیلی ) ہے۔ اور اس کو تقلند ، وانا مجھدارتی تو جانے ہیں ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے فیسخش اُلُّو وَ بُ اللّٰهِ مِنُ حَبُلِ اللّٰودِ فِلَا اللّٰهِ مِنْ حَبُلِ اللّٰودِ فِلَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ ال

۔ ش نے رمول الشکھنے کو برائے سُنا تھا کہتم وین پرالیے وقت شدونا جکہاس کا الل اور لاکن آ دی حاکم ہوالبت اسوقت دین پرودنا جس وقت دال کن اور نالیل آ دی حاکم ہو۔

اس صدیت یا کسے صاف طاہر ہوتا ہے کہ محابہ کرام خاتاج ہمیت سے حواد بری کرتے تھے۔ اس سے مدکنے والے کوحشرت ابو ایو ب انسازی چانئے سے نال کا خطاب طاب اور مجوب کیر ہے تھانگ کا ارشادہ طبر کی مروان کوئنا کراسے ناائل و این سے بہروہ اوراقت فرایل بلکہ حزار بڑی سے دونے کی وجہ سے و این پردینا اورافسوش کر کھا تا رہا ہے ہے۔

لا نبیکو علی الدین اذا ولیهٔ اهله ولکن ابیکو علیه اذا ولیه غیر اهله یختماالل کرما کم بیننے سے دین اسلام پردوتے کا مطلب بنی ہے کہ ناال حاکم انچی دوسے کودین چھل کرنے سے درکے کا جیسا کہ مردان نے معتر سالدالوس سالس کھٹائڈ کودوکا

سيدنا بلال عبثى ثاثية كامزار المهرس جهره ملنا:

ابن صما کر احضرت ایودودای سروان کی است المقلس هدو بن العملاب وهی الله عنه عن فسح البیت المقلس هدادی می مساور المی شاخت و فلد بلازیا قال قدم ان بلالا رای المی شاخت و قلد بلازیا قال قدم ان بلالا رای المی شاخت و قلد بلازیا قال قدم ان بلالا رای المی شاخت و قلد بلازیا قال قدم ان بلالا رای المی شاخت و قلد المعدود المعدود و المی قد العدید و المی قد المعدود و المی قد العدید و المی قد المعدود و المعدود و

بغیرسلامت نہیں رہ سکتے ۔اس لیے جنگلوں اور بیابا نول میں چلے گئے ۔ کہ غیر کانقش سامنے نہ آئے ۔ جناب نے فرمایا ای لیے تو مریدوں کے ملنے سے ہمارا دِل گھبرا تا ہے کہ یہ جھے اللہ تعالیٰ ک طرف ہے رکاوٹ کرتے اورانی دنیوی خواہشات پیش کرتے ہیں۔اس لیے میں نے مریدوں کا مِلنا بند کرد یا که میرا دِل ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔اب مجبور ہو کرمریدوں کامِلنا جھوڑ بیٹھا ہوں۔ انہوں نے ساری عرصلنے میں ہر باو کر دی۔ مزید فر مایا تنہائی میں ایک ایسی لذت ہے جوند کسی آنکھ نے دیکھی ندکسی کان نے مُنی اور ندکسی کے دِل پراس کا خیال گز را جبیرا کہ ایک شخص کھانا کھار ہا ہے اور اس کے کھانے میں بہت لذت آ رہی ہے تو اس کے لقمہ میں کوئی کنکر آ گیا تو اس لقمہ کی ساری لذت بالکل بر یا د ہو جائے گی ۔اسی طرح جب درویش تنہائی کی لذت میں بیٹھا ہوتو او پر ہے کوئی غیر آ جائے تواس کی پہلی لذت چلی جاتی ہے۔ فر مایا کہ یکسوئی کولازم پکڑوور نہ فلاح نہ یا ؤ گے۔ تنہائی کے ہوا یکسوئی نہیں ہوسکتی۔ جب غیرصورت دل سے ہٹ جاد بے تو یار کی صورت دِل میں خود بخو د آ جاتی ہے۔فر مایا طلب حاصل کر وجوغیر کو اُڑ ا دے۔اور ول یاک ہوکر التد تعالیٰ ہے واصل ہوجائے۔ دِل کو ماسوائے اللہ ہے یا ک کرلوا درای کو دِل میں رہنے دو۔ دِل اللّٰہ کا گھر ہے ۔ فرمایالوگ کہتے ہیں کدادلیاءاللہ ہماری طرح کھاتے ہینے اورسوتے ہیں لیکن جو یہ کہتے ہیں وہ باطن کورا ندھے ہیں۔ وہ نہیں جانتے اولیاءاللہ باطن ہے اللہ ہے واصل میں ۔ فر مایا اللہ تعالیٰ کو باطن والی آئھ دیکھتی ہے۔ ظاہری نہیں دیکھ کتی۔ باطنی آئکہ بھی ایسی ہے جیسے ظاہروالی مگر ظاہروالی آ کھنلطی کرتی ہے اور باطنی آ کھنلطی نہیں کرتی ۔ باطنی آ کھوالی ہے کدا یک مرتبہ کا ذکر ہے کہ فتح پورشریف کے عرس پرایک سکھنے کھیل دکھایا کہاس نے ایک آ دمی کولٹا دیااوراس کی بیٹانی پرایک آلور كھ دیا۔اوراپنی آتھوں پرپٹی ہائدھ كرآ لووالے آدمی ہے تين چار بلكه پانچ چوتدم كے فاصلے پر آلوار ہاتھ میں لے کر بچھ دریو آلوار کو بونمی آ گے بیچیے کر تار ہالیکن آٹھ دس مرتبہ کوار کو آ گے بیچیے کرنے کے بعد یکدم چلا اور لیٹے ہوئے آ دمی کے بالکل نز دیک آ کرایی تلوار ماری کہ پیشانی پر رکھے ہوئے آلو کے دوکلڑے ہو گئے ۔اس ہے معلوم ہوا اُس کی ظاہروالی آ نکھ پریٹی بندھی ہوئی

تھی۔اُس نے آلوکو باطنی آگھ سے دکھے کرو دوگئر نے کیا۔ پھر بیا شعار پڑھے میٹ آگھیں تو ظاہر والیاں گزر گیاں انصافوں کھول آگھیں تو باطن والیاں لین نجات ظافوں ایبہ نہ چشم نظاریاں لائق جس دی دھیری کال ایبہ خود فانی فانی دیکھے دکھے رہے متوالی



٢ ماه اسوج ٢٠١٣ بكرى/ ٢٢ صفر ١٨٧٤ جرى/ ١٨ متبر ١٩٥٧ ، بروز بده من آئد بج جناب نے فر مایا رضا پر راضی رہنا انسان کو ضروری ہے۔ لیکن سبھی اس چیز سے غافل ہیں۔اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ آپ نے فرمایا ساری عمر مریدوں نے سُنا کدرضا بالقصاء پڑھل کرنا ضروری ہے مرکسی نے عمل نہ کیا۔فرمایا کہ جناب محبوب یاک ﷺ نے اتنی بڑی کتاب' وفیض سحانی'' جو شروع کی ہے محض رضا بالقصناء کو نیا سے نیالباس دیا تا کہ ہرایک کے فہم عقل میں آ جائے ۔ پھر فر مایا کہ فتح پورشریف والے فیضِ سجانی کا جالیس سال وعظ فرماتے رہے۔اس طرح ایک سرے ے دوسرے سرے تک فتم کر کے پھر اگلے روز اوّل صفحہ ہے شروع کردیتے ۔ یہال تک کہ میالیس برس گزر محیالیکن شننے والوں نے اس برعمل کیا؟ جب مجلس سے باہرآتے تو ہاتھ تہد بندیر جاڑھ دیتے کیمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں لیتی فیفس سجانی کے شننے ہی کو کانی سمجھ لیا۔ جناب نے فرمایا کدمیری عمریا کچ سال کی تھی کہ فتح پورشریف والے حضور مینید جھیے بیرکل شریف لے سکتے ۔اس وقت ہے آج تک میں نے نہیں سُنا کہ کو کی شخص اللہ کے پانے کے متعلق کو کی سوال کرے محض آرز ووخواہشات دیوی کے سوا کچھنیں مزید فر مایار ضاپر بنے والاکوئی نہیں دیکھا جیسا کہ ایک فقیرصاحب کے پاس آ کرلوگوں نے آرزوکی کرفقیرصاحب دُعاکریں کدور یاطفیانی کےسب جاري فصليس اورز بين تباه و برباد كرر ہاہے فقیر صاحب نے فرمایا جاؤد و چار كدال لاؤاورز مين کھود کر اور فصل کاٹ کر دریا ہیں ڈالواور دریا کی موافقت کرو۔ چٹانچہ اُن کے ہتھیارلانے پر بمعہ فقیرصا حب دریا کے کنارے پر جا کر جو کام دریا کررہا تھاو ہی کرنے لگ گئے ۔لوگ بیرحال دیکھ کر حیران ہوئے اور معروض ہوئے کہ فقیرصا حب ہمارامقصد تو نقصان رو کئے کا تھا لیکن آپ دریا کے ہمراہ ہوکر ہمارازیادہ نقصان کراور کروارہے ہیں۔ فقیرصا حب فرمانے گئے۔ ہمیں کیا ہے؟ جب جارے مالک حقیق کی رضا ہی ای طرح ہے قومیں اس کی رضا کے خلاف کیوں چلوں؟

ای طرح ایک عورت کامعصوم بچیر بہت بیار ہوا۔ بہت حکیموں سے علاج کروانے سے کوئی

فائدہ نہ ہوا۔ ہار کر ایک فقیر صاحب کی خدمت میں بچہ کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی کہ فقیر صاحب بچھ نم بہت وٹوں سے بیار ہے۔ بہت علاج کرایا کین کو گی اس صرف ایک یکی بچہ ہے اور یہ بھی بہت وٹوں سے بیار ہے۔ بہت علاج کرایا کین کو گی آرام نہیں مِلا۔ آپ دُعافر مائی رکھنا فقیر صاحب بہت غصے ہوئے اور بولے چاہے نہ بچھ مربی کیوں نہ جائے میں اپنے خداوند تعالی کی رضا سے خلاف کیوں دُجائے میں اپنے خداوند تعالی کی رضا کے خلاف کیوں دُجائے میں اُن کا کروں۔ بس بھی کہنا تھا کہ بے کو اللہ تعالیٰ نے گلی صحت عطافر مائی اور عورت خوش خوش والیہ گھر آئی۔

پھرآ یے نے فرمایا کہ بیدونیا دارآ دمی بیر کے مرید نہیں ہوتے بیتوا پی خواہشات کے مرید ہوتے ہیں۔ان کا بیردنیا ہے جس کے پیچھے چچھے دوڑے چرتے ہیں جیسا کہ سلطان محمودغز نوی کو ہندوستان پرحملہ کرتے ہوئے ۱۴ ہارشکست ہوئی تو بہت ہی پریشان ہوا۔جس پروز پرنے سمجھایا کہ آؤ کسی فقیرے دُعا کروا کیں۔اللہ تعالی فقیروں کی سُن پلیتے ہیں مجمود نے ایسا ہی کیا کہ حضرت خواجہ ابوالحن خرقانی بھائن کے باس مے ملاقات کیلے جب دروازے پر پہنچے تو دربان نے روک دیے کہآ پاندرنہیں جاسکتے۔اس بات برمحود کو بہت رنج ہوا۔ دزیرنے کہا کہ رنج کرنے کی کوئی بات نہیں ۔آپ شاہاندلباس اُ تار کرؤرویشاندلباس پہن لیں مجمود نے ای طرح کیا اور دربان ہے کہا کہ اندر جانے کی مجھے اجازت نہیں تو کم از کم میراع پضہ ہی خدمتِ اقدس میں گزارو۔ دربان نے رقعہ خواجہ صاحب فائد کی خدمت میں پہنچادیا۔جس پر بیکھا تھا ''برور فقراءوربان نباید' لعنی فقیروں کے دروازے بردر بان نہیں جا ہے تو جواب مِلا که 'بباید تاسکِ وُنیاندآید' لعنی دربان اس لیے ہے کہ دُنیا کے کتے اندر داخل نہ ہویا کیں۔اس میں محمود کو وُنیا کاسک قرار دیا گیا۔ اور محمود کواپنے پاس بُلا لیا مجموداہے پاس کانی مال ودولت کے کرآیا تھا۔وہ خواجہ صاحب والله کی نذربیش کیا۔ جب خواجہ صاحب واللہ نے اس دولت کودیکھا تو دربان کو علم دیا کہ کہیں سے سوکھا ہوا ر د ٹی کانکڑا لئے آ ؤ۔ دربان لے آیا تو آپ نے محمود کو دیا۔اور فرمایا سے کھالو محمودا پنے منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ کچھ دریر کے بعد خواجہ صاحب جائٹو فرمانے لگے کدامے محود ابھی تک آپ سے وہ مکز ا کھایا نہیں گیا۔ محمود نے عرض کی یا حضرت طلق سے پنچنہیں اُر تا۔خواجہ صاحب بڑا ٹھا فرمانے گے یہ مال و

دولت جو میرے لیے تم لائے ہوال روثی کے سو کھے کلڑے کی طرح میرے طلق سے پنچنہیں اُرّتا۔

لہذا اسے میر کی نظروں سے دور کرو مجمود نے عرض کی کہ آپ وُرویشوں میں بانٹ دیں لیکن آپ نہ

مانے ۔ بعدازاں محمود نے اپنا اصل مطلب ظاہر کیا کہ حضور ہندوستان پر جھے حملہ کرتے کرتے ۱۳ بار

ہو گے ہیں لیکن فتح نہیں ہوئی ۔ تو آپ اپنا ہیرا ہمن مبارک اُس کوعطا فرما کر کہنے گئے کہ اے محمود جب

ہو گئے جس معلوم ہوتو ہی گرتا آسان کی طرف کر کے کہنا یا اللی میڈر تا تیرے ہیادے ولی کا ہے۔ اس کی

لائن کھیو۔ چنا نیچ محمود نے ایسان کی بیاور فتح پائی۔

بعدازاں فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا اور فقیر کی رضا ایک ہی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ۔ جو پچھ بھی ہوتا ہے اس کی رضا ہے ہوتا ہے۔ اگر کسی کو پائی ڈبودیتا ہے یا کسی کوآ گ جلادیتی ہے یا اور جو پچھ بھی ہوتا ہے اس کی رضا ہے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میرے امر لیعنی حکم کے سوا ایک ذرہ بھی نہیں بل سکتا () فرمایا ذرہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کوتکوار کی دھار بھی ایک ہے دو نہ کرسکے۔



(١) \_ لا تَتَحَرَّكَ ذَرَّةً إلا بإذُن الله (الحديث)" الشي عم كي فيرايك ذره مي حركت فين كرسكا

۲ ما و اسون ۲۰۱۳ م بحری/۲۲ صفر ۱۳۷۷ بجری/ ۱۸ متم م ۱۹۵۵ مروز بده بوقت عشاء فرما یا که جب انسان این اراده کوسیا کرلتا ہے واللہ تعالیٰ اس کیلئے فتح کا دروازه کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی فی فی فی اللہ بول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی فی فی فی اللہ بول ۔ بندہ کتا اللہ تعالیٰ ہے عافل ہے کہ بروفت دُنیا بیس بشفول ہے۔ اس نے بیہ بحدرکھا ہے کہ جیسے جمعے موت آئے گی بی بہیں ۔ اور صرف کھانے بینے ، سونے پہنے اور نکاح کرنے اور عیش دعماہ ہے کہ جیسے جمعے موت آئے گئی بین سال سال کھانے بی بندہ دُنیا ہے تنی موت آئے میں اللہ تعالیٰ نے بیدا کیا ہے ۔ فرمایا و کھ میر بندہ دُنیا ہے تنی محب رکھتا ہے۔ مال و دولت ، اولا و ، مکانات ، بھینس کا کی بیرکری ، گھوٹ ا ، کتا ، تیز ، بیرے دغیرہ صالا تکہ برفانی چیز ہے اس کو پوری محب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہے عافل ہے۔ جنا ہے فوش پاک بی بین فرماتے ہیں اے بندے تو اللہ کے ساتھا پی جوتی جنی بیس رکھتا جس نے تم کوسب نعمیں مطاکی ہیں۔ اس کو بھول کی بیا۔ اس کو بھول کے نام برایک ہیے مکانات اور شادی بریا کی بھی جست بیس رکھتا جس نے تم کوسب نعمیں مطاکی ہیں۔ اس کو بھول کے نام برایک ہی بھی محبت بیس رکھتا جس نے تم کوسب نعمیں مطاکی ہیں۔ اس کو بھول کے نام برایک ہی سے کا موال کرتا ہے تو تو صاف نفی میں جواب دیتا ہے اور فقیر کو میر کرتا ہے کہ تو میری راہ شیل کے نام برایک ہی کو میری راہ شیل کے بار معاف کرو۔ و کھوالٹہ تعالیٰ کر کا تا ہے کہ تو میری راہ شیل کے بار معاف کرو۔ و کھوالٹہ تعالیٰ کے کتے احسان ہیں کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میری راہ شیل کے دو تو میں گئے ہے اس کا درس کمنا و نیا میں اور رستہ شی عطافر ماؤں گا۔

فرمایا کہ انسان کیلئے چار مشکل گھاٹیاں ہیں۔ دوقیامتیں ہیں۔ پہلی قیاست کمرئی ،دوسری قیاست مرئی ،دوسری قیاست صفرئ کے نام سے موسوم ہے۔ پہلی گھاٹی تیرے سر پر کھڑی ہے جوموت ہی ہے اور جان نکالئے کا وقت ہے۔ دوسری گھاٹی قبر کا حساب جو کہ بہت سخت ہے۔ تیسری پلی صراط جو بال سے بار یک ،تلوار سے تیز ہے۔ جس کا سفر پچیاس ہزارسال ہیں طے ہوگا۔ پوتھی میزان لیتی تر از ووہال نکی ادر بدی تولی ہوگا۔ پوتھی میزان لیتی تر از ووہال آگا ور خودا ہے اور کواہ ہوگا گا۔

پھر فرمایا ہر محض پر مرنے کے بعد دوحالتیں ہونگی۔ جن میں ایک شایک حالت انسان پر ضرور

<sup>(</sup>ا)\_ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرُةُ (ب٢٠: ع) الإِنْسَانُ وَوَكَى الْبِيْلُسِ (كَاصِ ال) مِلَ كَاه وَال

وارد ہوگی۔ وہ کیا ہیں یا تو پکوا جائے گا یا بخشا جائے گا۔اب کیا خبر ہم کس حالت ہیں ہیں۔اس کے بعد جناب نے فر مایا تو بکو اور موت بعد جناب نے فر مایا تو بکو اور موت کو ہروقت یا در کھوا ور جب سونے لگوتو تو بکر واور موت کو اس طرح مجھو کہ میرے مرکے تکھیے کے نیچے پڑی ہے۔ جناب نے فر مایا اللہ تعالی نے جو ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء پیدا کیے اور چار کما ہیں اُتاریس کھن ای خاطر کدا یک اللہ کو تقدم بجھوا وراس کو بیچانو تو انسان نے اللہ تعالی کو نہ ہجیانا۔فر مایا اللہ تعالی کا بندہ پر کرم ہے کہ اُس نے باطن والے گنا ہوں کی باز پرس ہوگی۔ بیتو عام کیلئے ہے جواللہ تعالی کوئیس بچانے بخش دیے ہیں اُن کی دلیل ہے جو گناہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالی کوئیس بچانے ہے کہ اُس نے بالہ تعالی کوئیس بھی نے کہ کہ کہ اللہ تعالی کوئیس بھی انتہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالی کوئیس بھی اُس کے کوئک اللہ تعالی کوئیس اُس کوئیس کی جوئیس اُس کے اور ای میں لاتا ہے۔ اور ای میں اُس کو سرخانی کی میں اللہ تا ہے اور جب اس کوئیس نے حال میں میں میں ہوگا ہے کہ وجب اس کے حفور میں اپنے حال ملب ہوجانے کی وجہ سے روتا ہے تو بھر اُس کی کوئی ہوتا ہے وہ وہ بھی اللہ سے ڈرواس کی پکڑ بہت بخت ہے۔ اُس سے حساب لینے والاکوئی تبیس کین تُم ہے باز سب ہوجانے کی وجہ سے روتا ہے تو بھر اُس کی کوئر بہت بخت ہے۔ اُس سے حساب لینے والاکوئی تبیس کین تُم ہے باز سب ہوجانے کی وجہ سے اُس کو دو اُس کی کی ہوئیس کین تُم ہے باز سب ہوجانے کی وجہ سے روتا ہے تو بھر اُس کی کھڑ بہت بخت ہے۔ اُس سے حساب لینے والاکوئی تبیس کین تُم ہے باز سب ہوگا۔ (الا نہیاء، آیہ ہوتا ہے۔



مور خد ۵ ما و اسوج ۲۰۱۳ برگ/۲۵ ما وصفر ۱۳۷۷ جری/ ۲۱ تمبر ۱۹۵۷ و بروز بفته بعد نما ز مغرب جناب حضور پُرنور نے فرمایا آج بھی ٹی پینی موجود میں اور کافر بھی موجود ہیں۔ای طرح شاه منصور بهيينيوالي حالت والع بهي موجود بين فرمايا كدول ايك شيشه باورعقيده اس كارتك ہے۔جس طرح شیشے کا رنگ سُرخ ہوتو ساراجہان سُرخ نظر آتا ہے۔ اگر شیشہ سبزرنگ کا ہوتو سب جہان سزنظرا ٓئے گا۔ای طرح جیسا کسی کاعقیدہ ہے دییا ہی اُس کوسارا جہان نظر ٓ ئے گا ۔اگرایک شخص جموٹا ہے تواس کوساری دنیاوالے لوگ جموٹے ہی نظر آئیں گے ۔جس طرح جناب رسول یا کے منطق کے وقت کا فرآپ کی مجلس میں بھی بیشا کرتے اور بظاہر ایمان بھی لاتے لیکن حضور پاک سیالی کے معجزات و کھ کر ہے بھی کہ چھوڑتے کہ آپ مالیہ بڑے جادوگر ہیں۔ معجزے د کھر دل سے مان بھی لیتے کہ رہی پانچھنے ہے محموظمہ ند پڑھتے ۔کداب ہمیں شرم آتی ہے کہ آج تك و حضور الله عند جنك كرت رب اب كس طرح مسلمان موكر حضور والله كسامندس تسليم خم كيا جائے \_جس طرح حضرت موی عليفلا كے ساتھ فرعون نے وعدہ كيا كما كرتم اس جگساس وقت ایک محجور کا درخت اگا ؤ اور میرے دیکھتے دیکھتے ہی وہ درخت بڑا ہو جائے اور دیکھتے ہی و کھیتے اس کو پھل لگ جائے اور کیک بھی جائے تو میں ایمان لاؤں گا۔حضرت موکی علاق ا الیا بی اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ای وفت کردیا۔ گراس واقعہ کوفرعون نے دیکھ کرکہا کہتم بڑے جاووگر ہو۔ دوسری ساری مخلوق ایمان لے آئی۔اورمسلمان ہوئی لیکن فرعون ویسے ہی رہا۔وہ از لی شکی اور بدبخت تفابه



> بسرزیسان تسبیح در دل گساؤ خسر ایسن چسنیس تسبیسح کسه دارد اثسر

یعی زبان سے اللہ کا نام لینالیکن دل گائے اور گدھے کی طرف ماک ہے۔ پھر فرماتے ہیں

بسرزبسان خسمسر و دل ذكسر خدا ايسن چسنيسن خسمسر چسرا نبود روا

یعنی زبان پرشراب ہے مگر دل ذکرِ خدامیں مشغول ہے تو ایسی شراب جس کے پینے ہے دل ذکرِ خدامیں لگ جائے دو کیوں ناجائز ہو۔

پھرایک دُرویش نے عرض کی جناب دہا بی لوگوں سے میر ابزا جھگز اربتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بید دہابی لوگ اپنے عقائد میں بڑے ننگ نظر اور متشدّ دییں۔ان کی اسطرح مثال ہے کہ انسان آنکھوں پرجس رنگ والے شیشے کی عینک رکھے تو اس رنگ کی ہرچیز دکھائی دیے گی۔اس لیے بیلوگ اپنے عقیدہ کے شیشے سے دیکھتے ہیں اوراصل ہے محروم رہتے ہیں۔صیبا کہ کسی نے کہا

ا کوڑے تاکیں مجھ نہ کجھ ریڈی وکھے سہاگن کجھ

پر فرمایا ایل حق بھی قیامت تک ہوتے رہیں گے اور منافق و شرک بھی ساتھ ہوتے رہیں کے اور منافق و شرک بھی ساتھ ہوتے رہیں کے ایدی حق اور باطل کا تقاضار ہے گا۔ اگر باطل نہ ہوتا تو حق کی بھی قدر نہ ہوتی فر مون نے موئی علیا ہے اور میں کھا کہ اگر کے بعد ہوجا کیں کے ساتھ مجود یں لگ کر پختہ ہوجا کیں اور میں کھا دی تو تب مانوں ۔ چنا نچہ موئی علیا ہی نے اللہ کے حکم ہے ایسا کر دکھایا تو فرعون نے کہا یہ کو کی بوی بات ہے ہے ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں ۔ حضرت موئی علیا ہی کہ کروتو فرعون کے کو کی بوی بات ہے کہا ہے کہا ہوئے تھے ہور ایں لئے لگیں جس پر حضرت موئی علیا ہی تیمان ہو کے اور کہا کیا جن اور باطل برابر ہوئے تو فرعون نے دانائی سے جواب دیا اے حضرت موئی علیا ہی خم اور کہا کیا جن اور باطل برابر ہوئے تو فرعون نے دانائی سے جواب دیا اے حضرت موئی علیا ہی خم رہے کہا ہوں ہو گئے ۔ اب اس موقعہ کے اندر اور ہاس وقت ہر جگہ مجود میں ہو سکتیں تھیں ۔ بے شک زدہ کیوں ہوگئے ۔ اب اس موقعہ کے اندر اور ہاس وقت ہر جگہ مجود میں ہو سکتیں تھیں ۔ بے شک

برت برن من مرت بہت کے اور اپنی میدادی کافر اوگ ای طرح عادت کے خلاف سوال کرتے ہیں لیخی ایک پر حضور پُر نور نے فر مایا کافر اوگ ای طرح عادت کے خلاف سوال کرتے ہیں لیخی ایک چیز ہوئی جا در اپنی میعاد پر برحتی ہے اور پھل لاتی ہے۔ بیتو بات ہوئی عادت کے موافق کی جس چیز کا خدموسم ہونہ نی نہ خدمیا واس کا سوال کافر کی طرف ہے جب ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کافر اخیا و کو بیط اقت ہے کہ کافر کے سوال کو پورا کریں ہے گرایم اللی کی انظار ضرور ہوتی ہے۔ کافر مجرات بھی دیکھر ایمان ندلائے۔ بیان کی ضعد ہے اور مسلمان ہونے سے مانع ہیں۔ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ وجبہ ایمان کے آئی طالب نے کہا ہم قریش کے فائدان سے ہیں اور ریکس ہیں۔ اس میں ہمار کی انگر یم کے باپ ابی طالب نے کہا ہم قریش کے فائدان سے ہیں اور ریکس ہیں۔ اس میں ہمار کی ہمیں کے کہ ہم نماز میں سر نیچا اور دیر کو اور چہنی ہے۔ یہ ہم نے اوگ ہمیں کیا کہیں کے نے در مایا پس جومر اللہ کوئیس مجھکا وہ کافر اور چہنی ہے۔



۲ ماه اسوج ۲۰۱۳ بكري/۲۲ صفر/۲۲ سمبر ۱۹۵۷ء بروز اتوار بوتت صبح حضور پُر نوركي خدمت میں مستری واحد بخش نے ریڈیو حاضر کیا۔ جناب اِس کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ دیکھویہ حضرت انسان مظہرِ رحمان کے کارناہے میں ۔ پھر فرمایا کرنٹس ، دِل وروح کے متعلق میں خیال كرتا بول كه دل نفس و روح بوئ توسيى ليكن يه چيز كيابيس - فتح يورشريف والے جناب بہینید عالیس برس فیض سحانی کی شرح فرماتے رہے لیکن میں اِن کے دریافت کرنے سے قاصرر ہاکہ کسی گویائی سے کلام دریافت کروں۔آپ نے چالیس سال فیضِ سجانی کا ترجمہ کیا کہ درویش پیلے دود ہے پھر اِس کومرشد کامل جاگ لگا کردود ھے دہی بناتا ہے۔ پھر اِس کو برتن میں مدھانی کے رگڑنے ہے وہی ہے مکھن اور چھاچھا لگ الگ کرتا ہے ۔ پھر مکھن سے روغن خالص بناتا ہے یعنی پہلے درویش دورھ ہے مراد شریعت ہے ۔ شریعت کو طے کرنے کے بعد طریقت میں دہی بنتا ہے۔ پھر طریقت سے حقیقت میں جا پہنچتا ہے تو گویا کھیں ہوجا تا ہے۔ پھر حقیقت ہےمعرفت کو جب حاصل کر لیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یالیتا ہے تو روغن ٹاُلھی بن جاتا ہے فرمایا ہر جہارمنزل وُرویش کیلئے زینہ ہے۔ درویش جب شریعت برعمل کرتا ہے تو دوسرا زید سامنے نظر آجاتا ہے۔ جب طریقت کے ذینہ پر قدم رکھا تو حقیقت کا زیند دکھائی دیتا ہے اور جب حقیقت کازیند طے کرتا ہے تو معرفت کا دکھائی دیتا ہے۔ آپ ای موضوع پر کلام فرماتے تھے كه جب تك نثر بعت نه هوتب تك دُرويش كمي منزل برنهيں پينچ سكتا كيونكه جب دودھ ہى نه ہوتو کھن دہی وغیرہ کیسے ہو ۔ فرمایا کہ جب دُرویش کھن ہوجا تا ہےتو پھر مکھن جھا چھ سے الگ ہوتا ہے۔ پھر چھاچھ میں مخلوط نہیں ہوتا۔ اِس مسئلہ پر مجھے غور کرنا پڑا کہ شریعت کیا ہے۔ کہ جس کے لے کیے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔اگریہ شریعت ہے کہ نماز ، روزہ ، ج ز کو ۃ ، کلمہ شریف نمازیر ہے اور روز ہ وغیرہ رکھنے والوں میں ہے بھی لوگ دوزخ میں کیوں جا کمیں گے۔التد تعالیٰ كايانا توعجا الله تعالى يربندے كومجروسه بى نہيں۔

حکایت: کی وُرویش نے اپنے پیشوا ہے سوال کیا کہ جناب فرمادیں کہ میراکیا درجہ
ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو کھانا ، پینا ، سونا اور تکاح کرنے کا کام کرتا ہے تو تیرا درجہ حیوان کا سا
ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو کھانا ، پینا ، سونا اور تکاح کرنے کا کام کرتا ہے تو تیرا درجہ جیوان کا سا
اگر تو لڑائی جھڑے میں مشخول رہتا ہے تو تیرا درجہ کے کا ساہے ۔ اورا گر تو مریض بنا ہوا ہے اور اگر تو سے اور اگر تو سب چھ ان روزی طال کما کر اللہ تعالی کی عبادت بھی کرتا ہے تو تیرا درجہ فرشے کا ساہے ۔ اگر تو سب چھ ضدا تعالیٰ کو سونپ کراس کے ذکر وفکر میں ہے اور ماسوااللہ کی ہے جہتہ نہیں رکھتا تو تیرا درجہ حضرت ضدا تعالیٰ کو سونپ کراس کے ذکر وفکر میں ہے اور ماسوااللہ کی ہے جہتہ نہیں رکھتا تو تیرا درجہ حضرت انسان واللہ ہے ۔ تقیر صاحب نے فرمایا کہ اب تو اپنا درجہ خود پہیان لے۔



۲ با واسون ۲۰۱۳ بری / ۲۱ صفر / ۲۲ صفر / ۲۲ متر ۱۹۵۷ و روز اتوار بوقت بعداز عصر صفور پُر نور نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے کہ میں اور بینے و دائمیں بائس برجگہ ہروقت موجود بحوں اور بید بندہ بحر بھی غافل ربا ہے بیرون کی بات پر ہے کہ عمر توالی (88) نوے (90) سو (100) سال کا تو کوئی شاذ و ما در بی بوتا ہے اس کھنور و نیا میں آگراس نے دھو کہ کھالیا اور اللہ کو بھی انسان بڑے دھو کہ میں آگیا ہے۔ فر مایا اس کو کس نے دھو کہ کھالیا اور اللہ کو بھی ہے۔ آز ماکش پیدا کی بوئی ہے۔ بیدانسان جو چا ہتا ہے وہ نے وحو کہ دیا تا ہے اور چا ہتا ہے وہ بناتا ہے اور چا ہتا بھی ہے کہ میں آتا برا اور کوئی برائی نہیں۔ اور بارس پرایک حکامت بیان فر مائی۔

ایک دفعه ایک بادشاه باتنی پر محماری میں بیشا ہوا جار ہاتھا که ایک فقیر نے اس کی عماری میں ایک بیسہ پیسیکا ۔ بادشاہ نے کہا کہ فقیر تم بھی بیک ایک بیسکا ۔ بادشاہ نے کہا کہ فقیر تم نے بحی خریب بحیر کھا ہے ۔ فقیر صاحب نے کہ بال ۔ اگر میں تمہیں ایک اور بادشاہت دوں تو لے گا؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ کی مہر بائی ہوگی فقیر صاحب نے فر مایا کہ آپ کا کہ آپ کی صحافی ہے یائیس ۔ فرمایا یہ فرنیا ایک فزیر کا کنٹرا ہے ۔ یہ فرنیا مردار ہے اس کی طلب کرنے والا کتا ہے <sup>(1)</sup> کی صحافی بیٹو نے حضر میں روش کی کہ یا مولا ایم دار سے تو بُوآتی ہے اور فرنیا سے بو کو انسان کو آتی ہے اور فرنیا سے بو کو انسان کو آتی ہے ۔ فرمایا کہ فردار سے بد بو انسان کو آتی ہے کے کوئیس آتی کیونکہ وہ اس کی خوراک ہے ۔ فرمایا وہ انسان کون میں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے میں؟



<sup>(1)</sup> \_ اَللُنُهُ جِنْفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ \_" وَيَامِروار إلى اللَّهُ الله كَ إِن " \_

کا او اسوج ۲۰۱۳ بری ایم ۱۳۵۷ بری ایم ۱۳۵۷ بحری اس ۱۳۵۷ بروز سوموار مج جناب نے فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان پر تین فرشتے مقرر کیے ہیں ایک ملک الموت علیا بیا ، دوسرا جرائیل علیا بیا دونوں انسان کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ جو کام جرائیل علیا بیا دونوں انسان کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ جو کام جرائیل علیا بیا دونوں انسان کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ علیا کے دیم میکائل علیا بیا کہ الموت میں ایک اندونوں فرشتے عرش اللہ تا کی کر دونوں فرشتے عرش کے گردا گرد طواف کرتے رہے ہیں اور ہردروازہ سے کر داگر دونوں فرشتے میں اور ہردروازہ سے کان لگائے جال رہے ہیں کہ شاید کی انسان کا سور اگر چہ یفرشتے مقرب وضوری کان لگائے جال رہے ہیں کہ شاید ہیں ہیں کہ اللہ تعالی کو بیاراد ہیں ہیں کہ اللہ تعالی کو بیار کی طلب بی نیہ ہیں کہ اللہ تعالی دیرار دور چز ہے اور میں دیرار دور چز ہے اور دیرار دور چز ہے اور دیرار دور چز ہے دور دیرار دور چز ہے دور دیرار دور چز ہے دور دیرا دور چز ہے دور دیرار دور چز ہو کہ کان کو دیرار کر کر دیرار کر کام پر یفتن کیا دیرار دور چز ہے دور کی کام پر یفتن کیا حالے کیکن دیرار دور چز ہے دور کی کام پر یفتن کیا حالے کیکن دیرار دیر ہو کہ کی کی کی کی کی کے حکم کے مطابق تھیل کرے دورک کی کام پر یفتن کیا حالے کیکن دیرار دور چر ہو کیکن دیرار دور پر دیرار دور پر دیرار دور پر دیرار دیر کی دیرار دور پر دیرار دیر کی دیرار دور پر دیرار دیر دیرار دیر دیرار دور پر دیرار دیرار دیر دیرار دور پر دیرار دور پر دیرار دیرار دیرار دور پر دیرار دیرا



ا ما واسوج ۱۹۱۳ م بحری/۲ ما ورزی الا قال ۱۳۷۷ جحری/ ۱۲۷ متبر ۱۹۵۷ء بر دز جمعة المبارک بوقت عصر حضور پُر نور نے فرمایا که آواز شن بھی ایک ایک تاثیر ہے کہ جو پر ندوں پر اثر رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ بے بس ہوکر جان و سے دیتے ہیں جیسا کہ حضرت داؤد علیائیا کواللہ تعالیٰ نے یہ عجز وعطا فرمایا تھا کہ ایک منٹ میں بہت کلام فرماتے اور وضاحت کے ساتھ۔

فرمایا قصہ تو طویل ہے گرمخضر یہ کہ جب فرعون کونجومیوں نے بتایا کہ اِس سال تیرے شیر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہوکر جھے ہے بڑی دشمنی ہے بیش آئرگا۔فرعون یہ بات سُن کرفکر مند ہوا ۔اورحاملہ عورتوں کو بلا کر اُن کے حمل گرادینے کا تھم دیا گیا اور جو بچہ بیدا ہوتا اُس کو تش کر دیا جاتا ۔ جب حضرت مویٰ عدیزا پیدا ہوئے تو اُن کی والدہ صاحبہ یہ ما جراسُن کر بہت متفکر ہو کس تو اللہ نے اُن کے دل میں وی کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے یعنی ہم نے مویٰ علیانیا کی والدہ کی طرف وحی کی که فکر نه کریں اورایک ککڑی کا صندوق بنوا کرموٹی عیبنیا کو اُس میں اِعا ویں اور تالا لگا کر حانی بھی ساتھ ہی باندھ کر دریائے ٹیل میں بہادیں ۔ تو حضرت موی علیائی کی والدہ نے اپنی غلامہ کوتر کھان کے باس بھیج کررات ہی رات میں اللہ کے فرمان کےمطابق صندوق تیار کروا کر دریائے نیل میں اپنامتو ربیٹا بہا دیا۔ جب داپس آئیں تو میٹے کو جدا کرنے سے صدمہُ عظیم ہوا۔آپمغموم پیمی تھیں کہآپ کی غلامدنے کہا آپ نے جوکام کیا ہے بیرسب کاسب صح فرعون کے دربارمیں بیان کروں گی توانشد تعالی نے آپ کا دل مضبوط کردیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہاگر ہم موئی غلیفیل کی والدہ کا دل مضبوط نہ کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتیں مے خرعون کے دربار میں وہ غلامہ مذکورہ اُسی نیت سے حاضر ہوئی کہ سارا ماجرا بیان کروں۔ سجان اللہ کہ اللہ تعالیٰ بے شک قادر ہے۔وہ کچھ کہنے ہی کو تھی کہ اللہ پاک نے اس کی زبان بند کردی میج فرعون کا وزیر دریا کے کنارے سیرکوآیا۔ جب پہنچا تو کیا ویکھتا ہے کہ کچھ بہتا آرہا ہے تو وزیر نے سپاہی کو حکم دیا کہ جو کچھ بہتا آ رہا ہے اِسے کپڑ لاؤ۔ چنانچیساہی وہ صندوق نکال لایا۔ جب وہ وزیر نے دیکھا کہ

صندوق کو قعل بمعدحیا بی کے لگا ہوا ہے۔حیران ہوا کھولا تو قدرت کا بےمثال نور پایا۔ دیکھ کربہت خوش ہوااور حیران اس بات پرتھا کہ بالکل تازہ بچیا پٹااگوٹھاچیس رہاہےاور تفل لگا ہوا جا لب ساتھ ہے \_ بركيامعالمه بيكن أس كركسن بينوش بوت بوع فرعون كے ياس بطور تحدالا يا- چونكد فرعون بے اولا د تھا۔ دیکھتے ہی بہت خوش ہوا کہ اسے میں اپنا فرزند مقرر کرتا ہوں۔اب موکیٰ علیفیا کی یرورش کی فکر میں فرمون نے شہر کی تمام مورتیں جن کے حمل گرائے گئے تھے اور جن کے بیچ قبل کیے سئے تھے بلوائس اور دودھ بلانے كيليے كہارسب في موى عليق كودودھ بلانا جاہا آپ في كى كا دودھ نہ پیا۔ سجان اللہ نبی علیطنا کا نور لیتی روحانیت بجین ہی ہے جوان وکمل و دانا ہے۔ مید حفرت مویٰ علیظم کا کمال ہے کہ آپ نے کمی غیرمحرم کا دودھ نہیا۔ یہاں تک کہ آپ کی دالدہ صاحبہ آئیں اورآپ نے اُن کا دودھ بیالیکن آپ کی والدہ نے بیٹا بت ندہونے دیا کہ بیمیر افرزند ہے۔ چنا نچہ دوسری عورتوں کی طرح اجنبی بن کرآپ کو دودھ پلایا تو آپ پینے لگ گئے ۔ تو فرعون نے منت ساجت کی اور کہا کہ اس بچے کو دود دھ پلایا کر داور پرورش کر داور آپ کی میں اس پرورش کے موض تخواہ مقرر کردیتا ہوں یا درہے کہ آپ ہی کی والدہ ما جدہ نے آپ کی پر درش کی کیکن اللہ پاک نے اس راز کوفرعون کی عشل ہے بعیدرکھا چونکہ وہ اس راز کو نتیجھ سکا کہ پیرکیا معاملہ ہے۔ اُس نے کسی کا دود ھ منیں بیا۔ ماسوائے ایک کے۔ جب موئ علیفظ بھین میں میضنے لگ کے تو ایک دن فرعون آپ کو کود میں لیے بیٹیا تھا کہ آپ نے اُس کی داڑھی کواس زور سے پکڑا۔ اور جیٹھوڑا کیفرعون کاقلبی سکون لرزا گیااور فرعون لرزتے ہی سچھٹمیا کہ اِس میں کوئی شک نہیں کہ یہی میرا جانی دشمن ہے۔ کیونکہ بچہ سے مید لرز ہ کیے ہوسکتا ہے کہ میرادل لرزا گیا۔جیسا کہ کوئی دشمن سریر عالب آگیا۔فوراْ جلاو کو بلایا اور حکم ویا كاس بجيكوفورا قتل كردو الله تعالى مقلب القلوب ہاس نے وزیر كے ول كو كھير ؤالا اوروزیركواپیا کرنے کو کہا کہ دزیر نے حاضر ہو کر فرعون ہے عرض کی ۔ بیدتو ہے تقییر پیرہے ۔ اکثر پیچین کے اس وقت میں بچ معصوم اور بے مجھ ہوتے ہیں۔ سر کے بال پکڑتے نوچتے رہتے ہیں بعض اوقات پکڑی بھی اتار لیتے ہیں۔ داڑھی بھی نوج لیتے ہیں۔ بیکوئی بڑی ہات بیس ایساعام طور پر ہوتار ہتا ہے لیکن

فرعون نه مانا كيونكه بيتو حضرت موي غليطها كى پكڑ ہے ارزه كھا چكا تھا۔وہ كيوں تے تقصيري يرصبركرتا ہے ۔ سبحان اللہ فرمایا کہ نبی تو پیدا ہوتے ہیں نبی ہوتے ہیں ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وزیر کوسبق پڑھایا کہ وز برجلدی جاکرایک جنڈ کی ککڑی کا دہکتا ہواا نگارہ اورایک لا لیکر طشتری میں رکھ کرفرعون کے باس لا یا اور کہا کہ دیکھو میں جھے کو بیچے کی بے جھی دکھا تا ہوں۔ بیطشتری زمین پررکھتا ہوں۔مویٰ علیفام کو چیوڑ دو۔ دیکھودہ کس طرف ماکل ہوتا ہے۔ جب موکٰ علیفیل کوچھوڑا گیا تو موکٰ علیفالال کی طرف مائل ہوئے ۔ چونکہ موی علیانیا کی روحانیت مکمل تھی اگر چہ بیٹھ نہ سکتے تھے یعنی بجین تھا۔اللہ تعالیٰ نے جرائيل علينها كوهم دياك فورأموى علينها كاباتها نگاره يرركدد \_ \_ چنا خيرآ پ كاباته مبارك انگاره پر رکھ دیا اور آپ نے انگارہ اٹھا کرمُنہ میں ڈال لیا۔جس ہے آپ کی زبان مبارک بھی جھلس گئی بسجان الله فرماتے ہوئے جناب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا اتناز بردست نگمران ہے لیکن پھر بھی اس کو یقین نہیں آتا۔ چنانچہ نبومیوں نے فرعون کو جنایا کہ اِس سال تیرے شہر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ساتھ دشنی کرے گالیکن ان کارل یا نجوم بینہ بتا سکا کہ آج پیدا ہوگیا ہے یا تیری ہی گودیس یرورش یائے گا۔اللہ تعالیٰ نے اُن کے نجوم میں یردہ ڈال دیا۔فرمایا کہاس قادر مطلق نے موک علیفظا ے جوان ہونے برمویٰ عدیدہ کوفر مایا کہ فرعون کو تبلیغ کے ساتھ میری طرف بلاؤ۔ تو مویٰ عدیدہ ا عرض کہ یا البی میں معذور ہوں چونکہ آپ کی زبان تھوتھل ( ککناہٹ)تھی ۔کلام فرمانے میں کا ہلی تھی \_الله تعالی نے فرمایا کہا ہے موکیٰ! تو نے تو منہ ہلانا ہے باتیں میں خود کروں گا۔ سجان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ابنا قادر ہونا ٹابت کرتا ہے کہ ایک نبی علیمنی کاساری قوم سے جنگ کراکر نبی علیمنی کو خالب کرد کھا تا ہے۔بس اللہ تعالی فرما تا ہے میری طرف آتیرے کام میں خود کرونگا۔

جناب نے فرمایا کداللہ قتالی انسان پرائے مہر یان اور شفق ہیں کہ جیسے اُن کوکوئی غرض ہے بینی جس طرح ہاں باپ بیچ کو پرورش اور اس کی مہتری چاہتا ہے کہ یچنے نیک بن کرزندگی آ رام سے بسر کر ۔۔ اس طرح اللہ پاک چاہتا ہے کہ میر ابندہ میری طرف توجہ کرے تاکہ میں اُے بخش ووں۔ فرمایا جس طرح اخیاء فیائم کے ساتھ اللہ پاک نے مخالف تھیرائے ہیں۔ اِی طرح اولیاء اللہ کے فرمایا جس طرح اخیاء فیائم کے ساتھ اللہ پاک نے مخالف تھیرائے ہیں۔ اِی طرح اولیاء اللہ ک

ساتھ بھی ۔واضح رہے کہ جو نبی علیقیا وولی میشنیہ کے مخالف ہیں بیاللہ تعالیٰ کے قبر کی علامت ہے ۔ان پراللہ تعالیٰ کا قبرنازل ہےاور نبی علیقیا ہو لی میشنیہ تو کا خسوف عَسَلَیْهِ ہُم وَکا ہُمْ مَ مَنْ خسزَ نُسوُنَ ہیں

> عارفوں کی ثو سدا تعریف کر نہیں تو اُن کا مت گلہ کر اے پسر



الما او اسوج ۲۰۱۳ بروز بره صفور نے الما کا ایجری /۲ اکتوبر ۱۹۵۷ بروز بره صفور نے فرمایا کہ الله پاک برچیز پر قاور ہے ۔ جسے چاہ مارے جسے چاہ ہر کی الا کہ الله پاک برچیز پر قاور ہے ۔ جسے چاہ مارے جسے چاہ ہر اسے پارجانے کیلئے بیڑے پر سوار بول قال فرما تا ہے کہ جب شداد کی والدہ ما ما می آئی اور بیڑا ایس بی شداد پیدا ہوااوراً می بیڑا انحا ایک تخت پر باتھا کہ وہ تخت تیرتا ہوا کنارے کو کیا۔ اور بیڑا ایس بی شداد پرورش پاتے جوان ہوا تو اللہ تعالی نے اس کوا کیہ وسیح با دشاہت عطافر مائی ۔ بعداز ال جب شداد پرورش پاتے جوان ہوا تو اللہ تعالی نے اس کوا کیہ وسیح بادشا ہت عظافر مائی ۔ بعداز ال کراد بتا ہے کو اس نے تعظیم المقان بہشت معماروں سے تیار کروایا اور کاریگروں کو تکم دیا کہ جب تیار ہوجا کے تو جمعے اطلاع ویں اور بیس اس کی سرکروں گا۔ اس سے پہلے نہیں ۔ واضح رہے کہ اس بہشت کی تحریف اللہ تو بی اور بیس اس کی سرکروں گا۔ اس سے پہلے نہیں ۔ واضح رہے کہ اس بہشت کی تحریف اللہ تو ان کریم میں فرمائی ہے ۔ یہاں تک کہ بیس نے جوسات بہشت تھارک کا نی بہشت کی تیش قیا میں تا میں میں شامل کروں گا۔

جب بہشت تیار ہوا تو شداد نے بہشت کی سر کرنے کی تیاری کی۔ جب بہشت کے دروازے پر پہنچا تو قدرت نے کیا معاملہ کیا کہ ایک قدم دروازے سے باہراوردوسرااندرر کھنے کو بہت کی تھا کہ اللہ تعالی نے عزرائیل علیائیا کو تھم دیا کہ فورا جان نگل لے۔ چنا نچا ایسا ہی ہوا اورشداد کو اس بہشت کے اندر جانا نصیب نہ ہوا فر مایا دیکھو کہ ذات باری کے قبضہ قدرت میں جہان کی چوٹیاں ہیں کہ شداد کو شکل میں بچایا در سلطنت دی ۔ پھر کس خواہش اور کس حال میں اس کا خاتمہ کیا۔



٢٠ ماهِ اسوج ٢٠١٣ بكري/ ١١ رئي الا وّل ١٣٧٤ جمري/ ١٦ اكتوبر ١٩٥٧ء بروز اتوار بوقت شب فرمایا که ایک ولی اللّٰد کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں گیا تو وہاں سے ایک فقیر صاحب کالوگ جناز ہ لئے جارہے ہیں ۔وہ ولی اللہ بھی اُس کا جنازہ پڑھنے کیلیجے شامل ہو گئے ۔ جب نمازِ جنازہ ہے فارغ ہوئے تو ولی اللہ اس فقیرصا حب کے بلٹگ مبارک کے قریب جا کرفر مانے لگے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ نے گلوق ہے لگا ؤپیدا کر رکھا ہے تو میں تیرے جنازہ میں کبھی شامل نہ ہوتا \_ فر ما ما كه ديمهووه بهي و لي الله اوروه بهي و لي الله له كيكن ايك كولوگول ميس حلنے كيلينے فرصت اورا يك كو فرصت ہی نہیں ۔ یعنی محویت ہی محویت ہے ۔ فرمایا جس کو فرصت ہے اُس کیلیج امر ہے کہ میر ک نخلو<u>ن کومیرے رہے پر چلا کو</u>۔اس وقت اگر کوئی فقیر ہے تو وہ بھی ریا میں غرق ہے۔وہ بھی اسے شو بناتا ہے کہ میں ایسا ہوں ۔لوگ اُس سے دعا کیل کراتے اور اُس کی بوری مانتا کرتے ہیں لیکن میر بھی کمین بات ہے فرمایا کہ بابا سائیں مینیڈ کے جومریدآتے تھے وہ خواہشات کیکرآتے تھے۔کسی نے کہا کہ میری لڑکی اغوا کر لی گئی ہے ۔ کسی نے کہا کہ جھے پر فلاں نے مقدمہ کردیا ہے ۔ کسی نے کہا کہ میرااونٹ چوری ہوگیا کسی نے کہا کہاڑ کانہیں ہوتا کسی نے کہا میری شادی کا کوئی سببٹہیں بنآ ۔ لہٰزا مدعی و مدعا علیہ برابر دونوں اولیاءاللہ کے پاس آتے اور دعا کراتے ہیں ۔اب سوچنے کی ہات سے ہے کہ فقیرصاحب نے کس کے حق میں دعا کی لیعنی مرمی کے حق میں یا مدعا علیہ کے حق میں۔ ہر گزنہیں۔ جب فقیرصا حب دُنیا کو بُراجا نئا ہے تو پھروہ کس کے حق میں اللہ تعالیٰ ہے دنیا کی دعا کرے ۔ فرمایا بیتو اولیاء کی شان جی ٹییں وہ تو نکتا اور دنیا دار ہے جو ہرایک کے بارے میں دعا ما مگتا ہے۔اللہ تعالٰی سے ہروقت دنیا ہی ما کگتار ہے۔ایسے فقیر کی وُعا اُس کے ہاتھ اُونچے کرنے پر الله تعالى معاست لے اوق ہے۔جب اولیائے كرام الله تعالى كى بارگاہ ميں باتھ أشات بين تو اُن كے ہاتھ عرشِ معلَّى تك پہنچ جاتے ہیں۔ول ان كااپنے لئے التجاكرتا ہے كہ ماالٰہي مجھے اس ونیا ے فارغ رکھ اور ٹابت قدم رکھا پی محبت میں اوراپنی ہی جمایت میں مجھے دنیا ہے اٹھالے۔اور

روزمحشر کواینا بنا لے فر مایا کہ فقیر کسی کے حق میں دعا کریں بھی تو اس طرح کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ نہ میں اِس کی بہتری کو جانتا ہوں اور نہ ہی بیا ٹی بہتری کو جانتا ہے۔ایسا کرجس میں اس کی بہتری ہے کسی نے کہاہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ ہی کو ما تگ ۔ بعداز ال فر مایا جب میں نے ایک مولوی صاحب برسوال کیا کہ نماز کیا ہے تو مولوی صاحب نے جواب دیا کہ بھی ظاہری نماز ہے کیونکہ اِس کا لوگوں پر بہت اثر پڑتا ہے۔بس ان کے لفظوں سے غام ہوگیا کیمض ریابی ہے۔ فرمایا بیان کے لفظ میرے لئے صدمہ ہوئے ۔جس وجہ سے میں نے ان کو جارسال یہال آنے ے اور ملنے ہے منع کردیا چونکہ جھے ریا یعنی شو ہے بخت نفرت ہے اورمولوی صاحب کا ان لفظوں ے نفاق ٹابت ہوتا ہے۔ پھر فرمایا نفاق کے معنے منافقت کے ہیں کدر بان سے پکھی، اور دل سے کچھے ایک مولوی صاحب نے ذات ِ تق کا لفظ استعمال کرتے ہوئے بہت می مثالیں دیں۔ میں نے سوال کیا کہ اللہ وحدہ لاشر یک س طرح ہے؟ جس کے جواب میں مولوی صاحب نے جواب رہتے ہوئے فرمایا جب دوسرا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ وحدۂ لاشریک ہوا۔ فرمایا کہ میں نے اس جواب پر پھرسوال کیا کہ بیتو ٹھیک ہے کہ دوسرا پیدائی نہیں اور وہ ایک ہی ہے جو ہر چیز پر تا در ہے اور وحدهٔ لاشریک ہے۔اب بدبتا کیں کہ وہ ایک ہے کون جو وحدۂ لاشریک ہے؟ جس پرمولو ک صاحب خاموش رہے۔ بھر میں نے مولا ناروم مینید کاشعر پڑھاتو مولوی صاحب نے فرمایا کہ جب آپ کومولا ناروم بہینیہ کے کلام پر سوال ہے میں تو اس کے مقابلہ میں کوئی چیز ہی نہیں۔ بس لاجواب ہو گئے ۔اُن ہے بی بھی ہمت نہ ہو کی کہ اُن کم بیکہیں کہ آپ ہی بتادیں کہ وحدہ لاشریک کون ہے۔اسلئے کہ نفاق انہیں اجازت نہیں ویتا تھا۔ چونکہ اس چیز کے وہ خو دیدی تھے کہ ذات حق وحدۂ لاشریک اس طرح ہے جس طرح انہوں نے مثالیں دے رکھی ہیں اور یو چھناان کیلئے ہتک تھا۔اس دقت حاضرین مجلس میں ہے مولوی مجمد الدین نے عرض کی کدا گر کوئی آپ کے غلامول میں ہے اس بارے میں سوال عرض کرے تو کیا اس کا سوال پورا فرمائیں گے؟ جس پر حضور نے فر مایا کہ انشا ءاللہ تعالیٰ ذات جق کے بارے میں کوئی سوال کرے اور اس کے ماننے والا اُس کی

ایی رہبری میں گریزال ہوتو وہ محض غدار ہے۔اللہ تعالی اس کوغداروں میں شامل فرما تا ہے۔
چونکہ اللہ تعالی کا منشاء ہے کہ اللہ تعالی کے بندے اُس کے بندوں کی رہبری کریں۔فرمایا کہ اللہ
تعالی کے ۹۹ نام ہیں جوصفاتی ہیں۔سب اولیاء اللہ نے اللہ تعالی کی صفات بیان فرمائی ہیں جیسا
کہ ستار ،غفار ،کریم ، دہیم ، قبار وغیرہ وغیرہ دلیکن حقیقت باری میں کچھنیں فرمایا۔ بیسب اجمال
ہی اجمال ہے۔فرمایا کہ ہم تہمیں اجمال کے معنی بطاتے ہیں۔اجمال کے معنی اکٹھایا جمع شدہ۔
تفصیل کے معنی کھلا ہوا۔ پھر آپ نے موٹے الفاظ ہیں مثال فرمائی ۔ورج طلوع ہونے لگا۔لیکن سورج طلوع ہونے لگا۔لیکن شریعت ، ہونے دونوں جہان اجمال ہی اجمال ہیں اور اولیاء اللہ نے اپنی کتب میں چار منزلیس یعنی شریعت ، طریقت ،ختیقت اور معرفت کھی ہیں۔لیکن نیڈیس کھیا کہ ان کا ورود کیا ہے۔



۲۰ ما یه اسوج ۲۰۱۳ بکری/۱۱ رئیج الا قرل ۱۳۷۷ ججری/ ۲ اکتوبر ۱۹۵۷ء بروز اتوار حضور پُرنور نے فرمایا کہ جھے چھلی کا شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ جال میں سنسار آگیا۔ بندہ نے عرض کیا کہ جناب سنسار بندہ کو مارتا ہے یا بندہ ہے ڈرتا ہے؟ فرمایا جومردہ کھانے کا عادی ہوتا ہے وہ ضرور مارا کرتا ہے ۔ فرمایا انسان سے سوائے شیرو جیتے کے تمام درندے، پرندے ڈرتے ہیں۔ شرویتیانہیں ڈرتا کیونکہ انسان کواپنی خوراک بجھتا ہے۔ ہاتھی بھی انسان ہے بہت ڈرتا ہے کیونکہ اس کی آ کھیٹس کا کی ہوتی ہے۔اس کی کلیرسیدھی الف کی طرح ہوتی ہے جس کی وجہ ہے اسے تھوڑی چیز بھی بڑی معلوم ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کی تھمت ہے کہانسان ہاتھی کوکوئی بڑی آفت معلوم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جناب غوث الاعظم یاک جائیز فرماتے ہیں کہ تو بہ کو لازم کر لے۔ لیعنی لازم وہ ہے جو بھی جدانہیں ہوسکا کیا پید ہے کہ کس وقت موت آ جائے۔ دنیا دار قبرستان میں میت بر بھی دنیا کی با تیں اور حقہ یہتے ہیں ۔اس وقت بھی نہیں سوچتے کہ موت بقینی ہے کہ دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتے ۔ایک محض کوسوداگری میں خسارہ ہوتو اسے سبق آ جاتا ہے ۔فرمایا کہ انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں ۔اسلئے کہ کل کوحساب ہوگا۔ یہ دنیا دار دقت ضائع کرنے کیلئے دقت مقرر کردیتے میں۔فلاں فلاں وہاں انتھے ہوئے اور یارٹی کی ،اور قبضے لگائے۔اس کودلچیں کہتے ہیں ۔اس کواللہ پاک بہت بُرافر ماتے ہیں۔جیسا کہ نبی پاک ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی بہت بُرا جانة میں قبل وقال اورزیادہ مال خرچ کرنے یعنی ضائع کرنے اورزیا دوسوال کرنے کو فرمایا بید لوگ جوممبر یوں کے پیچیے ہزاروں رویے ضائع کررہے ہیں ریضول خرچ ہیں۔



۱۲ ماہ اسوج ۲۰۱۳ بکرمی/۱۲ رہیج الاوّل ۱۳۷۷ آجری/ ۱۷ کتوبر ۱۹۵۷ء بروز سوموار بوقت شام حضور نے بیشعر پڑھا

# بهرحق درخاک وخوں غلطیدہ است پسس بنائے لاالٰے گردیدہ است

یعن جوالله یاک کی خاطر خاک وخون میں ل گیا تواس نے لااللہ کی بنیا د نبھا دی۔ فرمایا کداللہ یاک کے وعدے سیج میں اللہ یاک برحق ہے۔اللہ یاک فرماندے نیں کہ مینوں پیچانو نال نشانیاں دے میری نشانیاں دنیادے دیچہو۔ فرمایااللہ پاک فرماندے نیں جس وقت تُوں ایک بوٹی دی شکل وچہ ہائیں لیتنی مال دے پیٹ وچدا س و یلے تینوں کون روزی دیندا ہا ۔ پھراللّٰد فر ہا ندا ہے جس وقت تُو ں دُتیا ہے آیا ، پیدا ہو یوں تیری خاطر تیری خوراک میں نے بہلے ہی تیار کرر کھی تھی۔ تیری ہی مال کے مسینے اندر ہم اُن کو بہتا نوں کا جس وقت بچہ بیدا ہوا تے اُونداں منہ اسیں ماں دی جیماتی ول کردیندے ہاں ۔ بندے توں اللہ پاک فرماندے نیں تیری خوراک تیرے پیدا ہون توں پہلے میں لکھ چکا ہاں۔ ٹو ں میرے أتے یقین نہیں کرنا ایں \_ ميريان شانيان و كمچه\_حضرت ابراتيم عليزيل كاسارا حال و كيهاور حضرت موكى غليزيل كا حال **ي**ژه یعن پیریم یاں نشانیاں میں شار ہیں۔ ونیادے وجہ میں برحق محرثوں یقین نہیں کرنا ایں۔اللہ یا ک فرماندے نیں میں بڑا غیور ہول تُو میراشر یک ندمخبرالعنی میں لاشر یک ہول تُو ل میرے شریک پیدا کرناں ایں۔ تُو آگھنا ایں ایے چیز مینوں فلانے آدی نے دی۔ اگروہ آدی پیر چیز شدینا تومیں مرجاتا۔اللہ یاک فرماندے نیں جیموی چیز میں کے بندے وے ہتھوں دیواونی ہووے تے یں اُس بندے دے دِل وچہ اِک گل پیدا کر دینداہاں یعنی میں اُس بندے دے گر ایک پیارالا دیندا ہاں تے اُو کی آ کھدا اے ۔اوآ کھدا اے ہائے دیہہ دیبہہ۔اے چیز فلانے بندے نول دیهه الله فرمانداا سے اوش دیندا ہال میر بے بغیر کون جوروزی دے محر توں میرے نال ور مذا

نہیں ہیں ۔ جناب پاک مینیڈ نے فرمایا و کیھا بتھے کوئی ذرایعہ ہے؟ کہ کوئی وسیلہ ہووے، سوائے الله باک توں کوئی وسیله نمیں ۔ فر مایا جس دن اساں دنیا نوں چھٹہ یا ہے ناں اُس دن اساں اللہ یاک نال وعدے کیتے نیں بیتُوں جومطلق رازق میں کہ روزی بندے نوں ادتھوں دیندا ہیں جتھوں بند بے نوں گمان بھی نہیں ہوندا۔اے تیرا فرمان میں دِل دے اُتے رکھ کے گوشہ خبالی اختیار کرریا ہاں ۔فرمایا اُس دن توں و کچھ کو میرے سارے خرج تے میرے سارے کام گھر مار وے سارے کون پیا کردا ہے۔ فرمایا اللہ یاک اُس دن توں اتنا دے ریا ہے کہ کوئی شار نہیں ہو سکدا۔ پھر بابے سائیں مینینے نے ایم بھام عام بحل دے دیے فرمائی تو دیے اک مولوی بیٹھا ہویا ہا۔ اُس نے آکھیا جناب تُساں نوں تال مریدلا کے دیندے نے ۔ بابے ساکس میشید فرمایا برا افسوس مولوی جی ۔ایک گل د سوم بدال نول کون آکھدا ہے کدا بہد د یو۔ باہے سائیں مینیانے فرمایا یه برب عجره الله دے ریا ہے۔ اِس دانام اے تسو کسل عسلسی السلِّ بحوفر مایاغوث یاک ہے۔ جائٹو فرماندے میں حضرت ابراہیم ملیقیقا بلا ارادہ چلتے پھرتے تھے یعنی اتنا ایمان کمل اللہ یاک پر تفا\_آ گ کا خیال تک نه آیا\_باقی ذکرسارا قرآن یاک و چه و کیچگو \_ پھر فرمایا الله یاک وَلوں کو کی در نہیں ۔صرف انسان صفائی نہیں کرتا ۔غیر دلیلاں، غیر خیال آئے سب اللہ یاک کولوں دور کررہے ہیں۔



#### ملفه ظانمبر 23

ا۲ ماه اسوح ۲۰۱۳ بکرمی/۱۲ رئیج الا وّل ۱۳۷۷ ججری/ ۱۷ کتوبر ۱۹۵۷ء بروز سوموار بوتت عشاء فر ما یا الله تعالیٰ فرما تا ہے کہ تجھے محمد یا کے ایک پی میزا عتبار ہی نہیں ور نہ اللہ یا ک فرماتے ہیں کہ تُو میرے نام پردے میں تحقے وس گنا دنیا میں اورسر گنا آخرت میں اوردے میرے دیے ہوئے ہے کین وُنیا داروقت ضائع کرنے کیلیے ایک پارٹی بنائے ہوئے ، قبقیے لگاتے اور یُر کی باتوں سے دلچیں ، بے حیائی اورنضول خرجی کوشعار بنائے ہوئے تیں جس پراللّہ یاکٹر ما تا ہے! نَّہ السلّب لا يُسجِبُ الْمُسْرِونِين شِباللَّدوست نِيس ركهاب جاخرج كرنے والول كوفر مايا كرجب كوئي سوالي آجائے تو گھروالي تنگي انگليول پرتھوڑ اسا آٹا لئے آتی ہے اورا ندروالانفس اور شيطان کہتا ے کہ کی آ جائے گی کیونکہ جہاں نیکی کا خیال وہاں برائی کا خیال بھی موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ شیطان تيرى آز مائش كيلتے پيداكيا كيا ہے -جيسا كذالله ياك فرماتے ہيں السَّنْسُطانُ يَعِدْ كُمُ الْفَقُرِيعَى شیطان تھے کہتا ہے کہ تُو اللہ کے راستہ میں ڈے گا تو غریب ہوجائے گا۔اوراللہ پاکتم کو وعدہ دیتا ہے بخش کا اور فضل کا اور اللہ جیسا جا ہے اس کو زیادہ کرنے والا ہے۔ پھر فر مایا اس آیت شریف کے رام صفے سے مردہ دلول میں نئی رُوح پھو کی جاتی ہے۔ لیٹی مردہ دِّل زندہ ہوجاتے ہیں اورا یمان کا چراغ روثن ہوجاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا راستہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ چونکہ اللہ یاک نے ہمیں بذر بعد قرآن یاک و نبی یاک علیہ اناراستہ بتایا۔ ایک لا کھ چوہیں ہزارانمیاء پیٹا وقطب کے ذریعے ہی ہے اللہ تعالی نے اپنا داستہ دکھایا۔وریہ نہمیں کیونکریتہ چلٹا کہ میں کوئی پیدا کرنے والاجمى ہادر پالنے والاجمى ہے۔ برگزید نہ چلا میسا كرحفرت بلص شاہ مينيد فرماتے ہیں جب واحد بك مكلًا ك

نہ ظاہر کوئی تحلی

بُن گوناں گون ہزار بُن میں ویکھیا سوہنا یار

فر مایا کہ دنیا داروں نے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلا دیا اور موت کو جو ہرونت سر پر کھڑی ہے۔ ہر ا کمک کہدتو ویتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے لیکن دل میں ہروقت زندگی ہے کہ فلال مرگیا میں تو ابھی جوان ہوں اسلئے بیرؤ نیائمبیں چھوڑ سکتا۔مثال اگر کسی شخص کوکوئی معتبرا پنی زبان ہے یہ کیے کہ فلال روزیا فلاں مبینے یا فلاں سال تک تُو مرجائے گا تو کیااٹ خض کا دُنیا کے ساتھ تعلق دیسا ہی رہے گا جیما که پہلے تھایانہیں؟ ہرگز نہیں اس وقت ہے، تی تعلق تو ڑ بیٹھے گا اور مرنے کا فکر ہی ہاتی رہ جائے گا۔انسان موت ہے بہت غافل ہے۔اسے مرنے کے بعد پیۃ چلے گا کہ مجھے کیا کرنا ضروری تھا ۔اس نے جارگھاٹیوں ہے گز رنا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسےلوگوں کوخو دفر مائے گا یعنی نہ نی نفرشتے کے ذریعے سے کلام فرمائے گا۔ کہتم نے مجھے دُنیا میں بھلادیا۔اب میں تجھے آخرت میں بھلاتا ہوں اورای ا ثنامیں فر مایا کہ موضع ماسوئن ضلع جھنگ میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے جوضعیف العمر ، بہت عالم فاضل اور نیک آ دمی تھے ۔اوراس کا کلام بہت اثریذ بریقا۔سا <sup>ک</sup>یں فتح پور شریف والے میں اس کو چھ ماہ یا سال بعد جمعہ پر بلاتے اور تقریر سُنے تھے۔ چونکہ اس کی تقریر حظ بجری تقی اوروہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مہریانی وضل درحت کا دعظ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اینے بندوں کو خوامخواہ چاہتا ہے کہ میں اینے بندے کو بخش دوں ۔ قبر وغضب نہ بیان کرتا کہ کوئی ہے امید نہ ہوجائے اور نہ کس کا دل ڈرجائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کواینے بندے سے شفقت ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی روٹی سے تھوڑ اسائکڑا خالص محبت اور اخلاص سے میرے نام پر دے تو میں اس کے اس کلزے کے ثواب کو بڑا کرکے پہاڑ کے مانند کردیتا ہوں اور وہ پہاڑ اتنا ہے کہ تمام جہان اس کے دائرہ میں آباد ہے۔

فرمایا کر قرآن پاک کے تیس پاروں کا نازل کرنامحض اس لئے ہے کدا ہے بندوں کو اپنا بنانا اور مثالیں دے کر سمجھایا۔ نبیوں بنظام اور ولیول گھنٹیٹا کو ہوایت کیلیے بھیچا کہ میرے بندے ہوایت

پکڑتے ہوئے میری طرف رجوع کریں اور ورتارا کریں۔ور نباللہ تعالی کوتیں یاروں کے نازل كرنے اور نبيوں پيل كو كيھينے كى كياغرض تقى \_ يې غرض تقى كەمىرى طرف آ دَاور ميرے نام يرخر ج کرو کسی کو تکلیف نہ دو ۔ چنانچہ وہ تو بے نیاز ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک مجینیے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا اللہ تعالیٰ ہے برتاؤتھا اور بیأن کامعمول تھا کہ جو پھھآ ہے یاس ہوتا وہ خیرات کر دیتے۔ یہاں تک کہ سوتے وقت کھانے کی کوئی چیز نہ چھوڑتے۔ایک شب سائل نے باہر سے صداکی تو آپ نے خادمہ کو کا کر فر مایا کہ دیکھوکون ہے۔ جب خادمہ نے جاکر یو چھا توسائل نے عرض کیا کہ کھراواللہ مجھد یں۔ میں بھوکا ہوں۔ آپ نے خادمہ سے فرمایا کہ گھر میں کوئی چیز کھانے کی ہے؟ خادمہ نے عرض کیا کہ جناب ماسوائے دس انڈوں کے اور پچھٹیس فرمایا کہ ووانڈ سے سائل کودے دے۔ خادمہ نے ایسا کیالیکن آپ کا احساس کرتے ہوئے دی انڈول میں ہے ایک انڈ و جس کے ناشتہ کیلئے رکھ لیا۔ کچھ دقت گز راتھا کہ با ہرے دستک ہوئی۔ خادمہ فی تق کیا دیکھا کہ ایک شخص سربریٹو کرا لیے کھڑا ہے۔ یو چھا بیکیا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت صاحبہ کا نذرانہ ہے۔اس کواندر لے جائیں ۔خادمہ سر پرٹوکرار کھے حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہیکیا ہے؟ خادمہ نے عرض کیا کہ انڈے ہیں فر مایا شار کرو۔ جب شار کیا تو نو سے یعنی دس کم سوتھے۔ فرمایا کہ بیدن کم کیوں ہیں سوہونے چاہیے تھے۔ پھرآپ نے خادمہ سے دریافت کیا کہ تُونے سائل کو کتنے انڈے دیے تھے۔ان نے کہاہ تو آپ نے فرمایا کر تُونے حارے دی انڈے مم کے ہیں۔ورنہ پوراسوہوتا۔ایک انڈہ کم دینے ہے دس انڈے کم لیے۔ کونکہ اللہ تعالی وعدہ فرماتا ہے کہ دس دنیا میں ستر آخرت میں دوں گا۔



۲ کا تک ۲۰۱۳ برمی/۲۳ ریخ الا وّل ۱۳۷۷ جمری/ ۱۹۱۸ تو بر ۱۹۵۷ء بروزجمعة المبارك بوتت عصر آ دمر د بحری اور فرمایا کہ و نیا کبال جارہی ہے ۔ انہیں کرنا کیا تھا اور بیکیا کرد ہے ہیں ۔ ہم تمہیں بتاكين كمه ني پاك عَنْطِيقَة كرز ماندين ايك مسلمان وكا فريش جُنَّلُوا ابو كيا جس پر برروفريقين بين بيه طيع ہوا کہ یہ فیصلہ نی یا کہ مین ہے سے کروائیں ۔ چنانچہ نی یاک مین کی خدمت میں حاضر ہو کرتمام ماجرا بیان کیا جس پر آپ بیشنگ نے فیصلہ کافر کے حق میں فرمایا۔ جب ہر دوفریقین داپس ہوئے تو مسلمان نے کہا کہ یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ۔ یہ فیصلہ حضرت عمر پڑاٹیز سے کروا کمیں۔ کا فراس پر بھی آمادہ ہوگیا۔ دونوں حضرت ممر ہنتنؤ کے پاس آئے اور بھگڑ ابیان کیا۔ اور مید بھی بتایا کداس سے پیشتر ہم اس بھڑے کا فیصلہ جناب نی پاک ﷺ سے بھی کرا چکے ہیں۔ تو حضرت عمر جھڑنے فرمایا نبی پاک عظیمہ نے فیصلہ کس بحوق میں فرمایا؟ اس پر کافرنے کہا کہ میرے حق میں ۔ جواس مسلمان کو نامنظور ہے اورآپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ تو حضرت عمر بھٹڑنے فر مایا کہ میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور تلوار ہاتھ میں لیے باہرآئے۔اس تلوارےاس سلمان کاسراُ تاردیا کہلومیں توبیہ فیملہ جانتا ہوں۔ جناب مہینیہ نے فرمایا کہ نبی پاک مالیفہ کے وقت میں آپ میلیفہ کے ساتھ ایسے مىلمان بھی تھے جو با جماعت نماز گزارتے اور آپ پانگٹے کے پاس رہتے لیکن زبان سے اقرار کی اور دل ہے انکاری تھے۔ان کومنافق کہا گیا ہے۔ بندہ نے عرض کی کہ جناب! کافراور منافق میں کیافرق ہے ؟ آپ نے فرمایا کافر بظاہر دل اور زبان ہے اٹکاری ہے اور منافق زبان سے اقراری اور دل ہے ا نکاری ہوتا ہے۔اسلیے منافق پر بظا ہر تلوار چلانے کا حکم نیس کیکن مندرجہ بالا واقعہ میں حضرت عمر مراثنة نے مسلمان کو گھاٹ اتار دیا \_ کیونکہ غیرت کا تقاضا بھی تھا کہ نبی پاک تیافیہ کا فیصلہ فرمایا ہوا کیوں نا منظور کیا ۔اختتام کلام پرآپ نے فر مایا کہ مرید کو جا ہے کہ وہ اپنے بیر کی شکایت وشکوہ پر جان دے دے۔ بیاُس کیلیے شہادت ہے۔اگر نہ کر سکے تواس کیلئے یہ بہتر ہے کہ وہ مُٹنے ہے بھاگے۔



٩ كا تك ٢٠١٣ بكري/ كيم رئيج الثاني ٧٤ ٣١ ججري/ ١٢٥ كتوبر ١٩٥٧ ء بروز جمعة المبارك مح موقعہ بجید سائیں حاضرین مجلس میں موج میں آ کرایک ہزار روبیداللہ تعالیٰ کے نام برغریوں، بیوا ؤ اور بتیموں میں تقسیم کیا۔ بعدازیں پُر ورد ہو کر فر مایا کہانسان ،اللہ ہے بالکل غافل ہو چکا ے \_ رعادت وخیرات وغیرہ کو بھول گیا۔اور ریجین سے بیٹیال کئے ہوئے ہے کہ میں دن بدن بزا ہور ہاہوں ۔اگرییسویا ہوا نہ ہوتا تو بیتفکرر ہتا کہ بیس تو دن بدن گھٹتا جار ہاہوں ۔لینی موت کے قریب ہوتا جارہا ہوں۔ای لئے بیانسان اللہ تعالیٰ سے بالکل عافل ہو چکا ہے۔عبادت و حناوت کو بالکل بھول چکا ہے۔اور دنیا میں اینے آپ کو بالکل بیدار سجھتا ہے لیکن یہ بالکل سویا ہوا ہے۔ اِسے نفسِ اہارہ نے آغوش میں سُلا رکھا ہے۔ گرایک دن اس نے جا گنا ضرور ہے۔ وہ کونسا روز ہوگا؟ وہ روز جب اِس کے سر پرموت سوار ہوکر اِسے بالوں سے پکڑ کر جگا دے گی ۔ تو پھر موت کوا بے سامنے دیکھے گا اور سروآ ہ کھرے گا۔ میٹ تو غفلت میں سوپا پڑا تھا۔ اب بیرار ہوا۔ میں نے سازی زندگی غفلت میں گزار دی۔اب میرے پاس پھوٹہیں ہے۔ پچھتائے گا مگروہ ونت نہ پائےگا۔الله تعالى سے فريادكر سے گاكه ياالى جھے ايك دفعه چرونيا ش بھيج تاكه بين تيرى عبادت کروں تواللہ تعالی ہے علم ہوگا ہرگزنہیں۔ میں نے ایک وفعہ تجھے ونیامیں پیدا کرنا تھا۔اب میں اپنا وعدہ بورا کرچکا ہوں۔

فرمایا کداس کواندر والے نفس نے اِس طرح بہکار کھا ہے کہ بیدسب پھے تیرا ہے اور قو بمیشہ زندہ رہے گا۔ جو پھے تھا ا زندہ رہے گا۔ جو پھے تھوڑا بہت اللہ کی راہ شں دے گا وہ ضائع ہوجائے گا۔ وہ واپس نہ آئے گا۔ فرمایا شیطان اِس کیلئے آز مائش پیدا کی گئی ہے۔ جو اِس ہے مقابلہ کرے اور اِس پر غالب آوے اور اللہ کی راہ میں قربان ہوتو اللہ تعالیٰ اس کو بہا در فرما تا ہے۔ ای اثنا میں حضور نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ شیطان کے وعدے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے کو شاؤس تو قرآن پاک کے تیسرے پارے کی ہے آیت پڑھی: اَللہ مُنظامان کے عددے کھ الْفَقُد وَ وَاسامُس کُٹے مُ بِالْفَحْسَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُ کُ مَغُفِرَةً مِّنَهُ وَ فَصَٰلاً وَاللَّهُ وَالسِعَ عَلِيْهُ مِيطانَ مَ كودعده ديتا بكدالله كرسته مِن دية بوئة مُريب بوجاء كاور بحيائى كى طرف رجوع ديتا به اور مِن الله تعالى تم كودعده ديتا بون بخشش كا وفضل كاسم مشاكش كرف والاجائة والا بول-

جناب مینید نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کدانند تعالی فرما تا ہے کدا ہے بندے تو نے میرے ساتھ معاملہ ہی نہیں کیا۔ اگر تو میرے ساتھ معاملہ کرتا تو تیجے اس طرح رزق پہنچا تاجس کاتم کو گمان مجمی شہوم چھر پر مجروسہ ہی نہیں۔ پھر پیشعر پڑھا:

> رام نام کی أوٹ پڑی لُوٹا جائے تو لُوٹ پھر پچھِتاوا کیا کرے جب پران جا کیں گے چھوٹ

پیشعر پڑھ کر حاضر ہیں مجلس کو نا طب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب وقت ہے خبر دار ہو جا دَاور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خبرات کرو۔ ورنہ آنکھیں بند کرنے کے بعد پینی موت کے بعد پی کھن نہ آئے گا۔ جس مال کو تو نے اپنا مجھ رکھا ہے اصل میں تیرانہیں۔ موت تیری انتظار میں ہے اور تُو اس دُنیا کے ساز وسامان کو عَقریب ہی چھوڑ نے والا ہے۔ وہی تیرا ہے جو تو نے اللہ کے ہاتھ میں امانت وے دیا ہے۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ تو اپنا مال میر نے زانے میں امانت کردے۔ میں تیموٹ کو پورالاورا ادا کردو نگا۔ اور اس وقت جس وقت خرید وفروخت کا بازار بند ہوگا اور نہ کوئی کئی کو فروخت کر بیاں تک کہ بمن بھائی ، دوست منحوارکوئی بھی ساتھ نہ دےگا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خیرات کرو۔ اس سے بڑی اور منوث کری نیم نہیں۔ خیرات کرو۔ اس سے بڑی اور کوئی تیکی فہیں۔ خیرات کرو۔ اس سے بڑی اور کوئی تیکی فہیں۔ خیرات کرو۔ اس سے بڑی اور کوئی تیکی فہیں۔ خیرات کرو۔ اس سے بڑی اور کوئی تیکی فہیں۔ خیرات کرو، اس منہی دی پڑو تیت ہے۔ وار بیشعر برع ھا:

بخیلِ زُربودزاهدبحروبر بهشتی نباشدبحکم خبر

لینی منبور دولت رکھتا ہے جبکہ زاہد ختک و تر (پر حکومت کی دولت ) اور وہ ( منبور ) صدیث کے مطابق جنتی نہیں ہے (لا یَذ خُلُ الْجَنَّةَ قَطَّاطٌ )۔



١٥ كا تك٢٠١٣ بكري/ ٧ رئع الثاني ١٣٧٤ جري/١٣١ كتوبر ١٩٥٧ء بروز جعرات بوقت عصر بموقع كوژ آبادسیدا قبال شاه صاحب، جناب حضور کی خدمتِ اقد س میں حاضر تھے جبکہ آب نے قانو گوسید شیر شاہ کو ملنے كيليم بلوايا تعانو عقيدت كم متعلق كلام شروع موتى فرمايا عقيده بنياد ب ادراس بنياد بربى مكان تعير موتاب فرمایا ہم اس لئے ملنے ہے گریز کرتے ہیں کہ لوگ دنیاوی خواہشات لیے آتے ہیں ۔اللہ کی خواہش کیلیے کوئی مهیں آتا ۔ یکننی گنا فی کی بات کہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا جا ہے۔ جنا بغوث پاک پھٹڑ ''فیشِ سِحانی'' میں فرمات میں کہ بیغیرت کا نقاضانہیں کہ تو بے مراد ہوجاتا ۔ کہ تو مراد کو بینے جائے اگر تو اللہ تعالیٰ ہے بچھ مانگیا ہے تو اس ے اللہ ہی ما بگ \_ اور فر مایا کداگر اللہ سے دعا کرتا ہے اس طرح کرکہ یا اللی تو بھے اپنا بنا لے اور تو میرا موجا \_جم طرح تو بهتری چاہتا ہے۔ میں اپنی بہتری کوئیس جانتا فرمایا جب تو انٹد کا ہوجائے گا تو انڈ تیرا ہوجائے گا یتو ہاتی کوئی چز ایسی ہے جو تھے ہے دورر ہے گی ۔ پھر فر ما یا عقیدت کے بارے میں کہ نبی یا ک علیقے کے تمام اصحاب ڈولیٹر افضل ومقبول تھے۔ لیکن حضرت ابو بمرصد میں جھٹڑ کوسب پرفضیلت ہے۔ کیونکد آپ نے بغیر کس تبلغ وجرود كيصفر مايا آمدً وصَدَّفَ مَا يَا رَسُولَ المُنْظَيَّةُ اورنوراأيان لاسة اورحضوري مِن منظوري باك -فرمایا حضرت نی پاک بیشتہ کا وعظ مبارک کا فرشوق ہے سنتہ اور کہتے یا محمہ یاک میلینیہ آپ کی باتمل بمیں بہت پند ہیں۔اسلے ہم سنے آتے ہیں لیکن ہم جب بھی بھی آتے ہیں آپ اپنے ند بب کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ عَيْنَا فَي خِرِما ياكه بُرِيعَ الله كالله كالمعم بكروه الله كي طرف وعوت و ساور تبليغ كر ك عقده كشاني كرب بي ياك علي في الكرافرير وال كيا كرتمهاد ي خيال كرز ديك بيداكر في والاكوني نيس العني من بحى تمهار ب خیال کے مطابق مان لیتا ہوں کہ خدا کوئی ٹیس اور کوئی کس کے بوچھنے والا بی نہیں خواہ کوئی نیکی پر ہو یا برائی پر۔ ذرا میرے اس سوال کوعقل کے سامنے دکھ کرجواب دینا ہوگا کداگر جمارے ند بہب اور خیال کے مطابق خدا ٹابت ہو جائے کہ جس کے قبضہ میں ہماری تمہاری جان ہے تو بھرتم کیا کردگی؟ جس پر کا فری آ کھ کھل کی بولا یارمول الله میلانه میری عقده کشانی هوگئ ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ مجھےایے دین میں شامل کرلو۔



۲۰ ماه کا تک ۲۰۱۳ برمی/۱۲ ماه ریخ الثانی ۱۳۷۷ بیجری/۵نومبر ۱۹۵۷ء بروزمنگل مجلس میں بیشعریز ها

> ناز والحے نیاز کیا جائیں سوز سے کینہ ساز کیا جائیں

پھر میرمرع پڑھا۔ دو مجمود پھر ہے گا پہلے ایاز ہوجا ، (() ۔ آپ نے تمام شعروں کی شرح و مل کی کہ یہ بھر میرم عرع ہے کہ محمود پھر ہے گا پہلے ایاز ہوجا اس کے نفظی منی میں کہ پہلے ایاز کی طرح و فادار غلام بن کروفاداری کر۔ تاکہ محمود کی میر پر کھڑا ہونے کے لائق ہوجائے ۔ مزید فرمایا کہ تم نے محمود و فادار غلام بن کروفاداری کر۔ تاکہ محمود کی میر پر کھڑا ہونے کے لائق ہوجائے ۔ مزید فرمایا کہ تم اس کی نیک فیتی اور و کھا۔ ایاز ایک غریب آ دمی تھا جو گھاں کھود کر محمود کے گھوڑوں کو ڈالٹا محمود اس کی نیک فیتی اور و فاداری پر عاشق ہوگیا۔ یبال تک کما پناشائی لباس ایاز کو پہنا رہے کہ محمود اس کی نیک فیتی اور و فاداری پر عاشق ہوگیا۔ یبال تک کما پناشائی لباس ایاز کو پہنا اور ایاز میں تر تی کے ساتھ ساتھ گرنے کا خوف بوھتا۔ اس پر ایاز نے ایک صندوق لیاجس پر اپنا صندوق لیاجس کر اپنا صندوق لیاجس کے ماس کھودا کرتا تھار کھ دیا۔ اور جب فرصت پاتا صندوق کھول کرا چی غرب کے زیانے کے ساس کھودا کرتا تھار کھ دیا۔ اور جب فرصت پاتا حالت کو نہ بھول کرتا بھار کہ این کہ این ایک کہ این اس کونہ بھول کو نہ بھول کے این کو میں کہ و کہ ایک دوز صاحد وزیر نے محمود سے عرض کمیا کہ اور اسد وزیر نے محمود سے عرض کمیا کہ باوشاہ صالے کونہ بھول کے ایک کہ بادشاہ حال کونہ ایک اور اسد وزیر نے محمود سے عرض کمیا کہ بادشاہ

\_(ı)

آواز دسینے والے تنسیر راز ہوجا دل نڈر ناز کردے اور بے ٹیاز ہوجا محود کامر بہنے کا پہلے ایاز ہوجا یا دل کسی کو وے وے یا دل فواز موجا کو باتھ یا لیا ہے اب دائن عمیت نظرت کا می تیجہ شود آپ دکیے لیس کے

سلامت تونے ایاز کوتو اختیارات سونے ہیں مگر ایاز نے تو صندوق میں ندمعلوم کیا کچھ چھیار کھا . ہے جسے ہرروز دیکھتاہے اور سنجا لتا ہے۔ باوشاہ نے ایا زکو ٹلا یا اور صندوق لانے کا حکم دیا۔ جب ا پاز صند وق لا یا اور کھولاتو اس میں بھٹے پرانے کپڑے،ٹو ٹی بھوٹی جوتی اورا یک گھاس کھودنے والا کھریا پایا جس برمحود حیران ودیگر جاسد شرمسار تھے محمود نے بوچھاایا زالیا کیوں کیا؟ عرض کی کہ حضور کی الفت و شفقت نے ایسا کرایا۔ بیصرف میں نے اپنے نفس کوخبر دار رکھنے کا طریقہ سوحیا ہے جس ہے میں اپنے نفس کو دکھا تا ہوں کہ اپنے آتا کی مہر پانی کا بدلہ غداری ہے نہ ہو ور نہ تو اس عروج ہے گر کر بھی لباس بہننے اور گھاس کھودنے پر مجبور ہوجائے گا۔جس پڑتھود بہت ہی خوش ہوا ا کی دوزمحود نے خربوزے اور کچھ نئے منگوائے۔ ہراہل کارمیں ایک ایک کر کے تقسیم کردیے۔ مب کھانے گئے۔ پھرنچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکٹڑے کرکے بانٹ دیجے جسے ملتادہ منہ یس ڈالٹااور تھوک دیتا۔ اِی طرح سب نے کیا ر کیونکہ ثیتہ کڑوا ہوتا ہے۔ کون کھا تا۔ جب ایاز کی باری آئی تو خندہ پیٹانی سے کھا گیا محمود نے ایاز سے موال کیا کہتم نے اس کڑو سے کو کیوں کھایا ہے۔ ایاز نے کہا کہ آپ کی مہر یانی سے پچھ ملے اور میں تھوک دول تو بیائی گنتاخی ہے۔جس پرسب شرمندہ ہوئے اور محمود خوش ہوا۔ای طرح محمود نے تمام اہل کاروں کوایک تالاب میں مع لباس غوطہ لگانے کیلیے حکم دیا اور ساتھ ہی بیتکم دیا کہ کپڑے نہ بھیگنے یا کیں۔ چنانچہ جو بھی فوط راگا تا کپڑے بھیگ جاتے ۔ سب کے سب کپڑے بھگو کر با ہرآئے ۔ تو محود نے سوال کیا کہ تہمیں بیکہا تھا کہ کپڑے مت بھیگنے دیں۔جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بیر حضور کے فرمان میں ہی قصورہے - بھلا یانی میں غوط لگانے سے بیر كپڑے كوكلرخنگ رہتے ۔ جب ايازے يو چھا تواياز نے كہا كەھفوراً پ كانتم ميح ہے - مگريه ميراتصور ہے کہ میں کپڑے بھگو پیشا۔معافی کا خواستگار ہوں۔آپ معاف فرما کمیں <sup>()</sup> میحود نے سب کوخاطب كر كفرما ياكرد يكهوب شك ميراقصورتها ليكن اياز نے ميراقصورتهي اپنة ذے ليا۔ اسكئے يہ سے

(ا)۔ کی ٹائو نے کیا فرب کیا ہے۔ رو چار دن کی زعمل متعار ہے کیا انتہار ہے ، یہ ب انتہار ہے

یہ یار کی حم ہے نہ بیان یار ہے مرے مُرے بھلے کا حمیس افتیار ہے مکن ٹیں ہے رفیۂ اللت کا ٹوٹا ماضر ہوں خواہ کمل کرد ، خواہ بخش دد

افضل ومقبول ہے ۔ فرمایا ای طرح جب الله تعاً لی نے حصرت آ دم علیمُثل کو پیدا کیا تو جنت میں ہمیشہ ر بنے اور کھانے بینے کی اجازت فر مائی ۔ لیکن ایک شجر کے نزویک جانے سے منع فر مایالیکن حضرت آ وم علائل حكم البي كے خلاف ال شجر كا پھل كھا بيٹھ جے كندم كہتے ہيں۔ تو يا خاندى حاجت ہوكى۔ كندم سے يہلے جو بھی کھاتے تھے ليکن حاجت نہ ہوتی تھی۔ بيرگندم ہی میں فضلہ موجود تھا۔ جس پراللہ تعالیٰ نے بہشت سے نکال کرز مین برر بنے کا حکم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آ دم مَدِینیں سے موال کیا کہ تھے منع نہ کیا تھا كال تُجريه بازربنا؟ توآدم عَلِيْمًا فِي عرض كَ رَبَّنا ظَلَمْنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَّهُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَوْحَمُنَا لَمَنكُوْنَنَّ مِنَ الْحَاسِويُنِ . ياالْي بخش دے بے شک ہم نے ظلم کیاا بی جانوں پر۔اگرآپ نہ بخشیں گے تو ہم نقصان یانے والے ہیں۔ یا در ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اینے خلیفہ آ دم علیزیل کوتما معلم دے دیا کہ میں نے جھے سے اپنامحبوب آخرالز مال اللہ پیدا کرنا ہے۔ جب آ دم علیانیا نے بیقصورا پنے ذمے لیا تو الله یاک نے فرمایا بہتو میرانفنل د منشاء ہے۔ تُو کہتا ہے کہ میراقصور ہے۔ تو آ دم علیانیم نے عرض کی کہ یا الٰہی اگر چہ میں جانتا ہوں کیکن مجھےادی اجازت ٹہیں ڈیتا کہ میں بیدھبہ خدا تعالیٰ کی منزہ ذات پر لگا وَل \_ پُرحضور پُرنور نے فر مایا کہ بے شک جو کچھ ہوا بیاللہ تعالیٰ کی منشاء ہے۔ طاہرتو منع فر مایالیکن منشاء میں سب کچھ ظاہر کردیا لیخن مخلوق کا خالق ہونا منظور تھا بس اللہ بادشاہ ہے انسان اس کا وزیر ہے۔ جب انسان صدق سے وفا دار بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی در گاہِ اقد س میں عاجز کی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ائے محود دایاز کی طرح اینالباس بیہنا کرخوش ہوتا ہے ۔فر مایا بیا لیک نقطہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوا دب وعاجزی بہت ہی پیند ہےاورفمرہایا کہ حضرت لقمان علائق ، حضرت سلیمان علائق کے زمانہ میں تھے۔ تو حضرت لقمان عَايِلَا في حضرت سليمان عَايِلْا بسے سوال کيا که يا حضرت اگر آسمان کمان اور سب شجر ے تیرین جا کیں اورانڈ تعالی برسب اپٹی مخلوق پراستعال کرے تو پھرانسان کیا کرے؟ تو جواب میں حضرت سلیمان علیائل نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالی کی طرف دوڑے() ۔ یہ جواب سُلتے ہی

<sup>(</sup>۱)۔ مولانا غلام رسول عالم يورى فرماتے يى

محول بیالے ڈہروں والے متی چٹھے سوائی وج تخ پڑھیں ہم اللہ آکھیں ایر محبوب لگائی

حضرت لقمان علیمیم نے فرمایا کہ بے شک صحیح جواب فرمایا۔ میصرف الله تعالیٰ کی دانا کی دعمت ہے اور کی کوطا قت نہیں کدیمیر سے اس موال کا جواب و سے فرمایا ایک دن الله تعالیٰ نے حضرت موکی علیم نا اس موال کیا کہ اس مول کا جواب و سے فرمایا ایک دن الله تعالیٰ نے حضرت موکی علیم نا جو میر سے پاس نہ ہوادر میں تجھے دہ چیز دوں گا جو تیر سے پاس نہ ہوگی۔ تیر سے نز انوں میں کونی کی ہے جو میں لاوں ۔ تو تو غذیوں کا غن ہے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا میر سے پاس عاجز کی نمیں اور تیر سے باس میرا دیدار میں میں سے نو میں اپنا دیدار پخشوں گا۔ میں تو مجریائی والا ہوں میر سے باس عاجز کی نمیمیں ۔ لیس الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز کی نمیمی ہو اللی ہو۔ میر سے پاس عاجز کی نمیمی ہو کہ اللہ واللہ ہوں عاجز کی نمیمی ۔ لیس الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز کی نمیمی ہو کو کھتے ہیں تو وہ بر نے تھے کی مثال فرمائی جب کی گاؤں کے کئے کی دوسر سے گاؤں کے کئے کود کھتے ہیں تو وہ بر نے تی کی مثال فرمائی جب کی گاؤں کے کئے کی دوسر سے گاؤں کے کئے کود کھتے ہیں تو وہ بر نے تی کی سے کا منے کھا نے کودوڑ تے ہیں۔ وہ اکیلا کمان کود کھر کرکیا کرتا ہے۔ بیٹھرکر لیٹ جاتا ہے اور دوم ہیں۔ عاجز کی ظاہر کرتا ہے۔ بیٹھرکر لیٹ جاتا ہے اور دوم ہیں۔ عاجز کی ظاہر کرتا ہے۔ جبری ہو ان کی بارگاہ میں عاجز کی ظاہر کرتا ہے۔ جبری ہوائی کے بادروالی لوٹے ہیں۔



گفته او گفته السله بود گبرچه از خلقوم عبدالله بود اولیاء الله والله اولیاء هیچ فرق درمیان نبود روا

لینی ان کا کہا ہوا اللہ کا تک کہا ہے اگر چہوہ اللہ کے بندوں کے حلق سے کا ہر ہوتا ہے۔ اللہ کے اولیا ءاوا اولیا ء کا اللہ ، ان کردمیان او تعربی عارفیمیں ہے۔

فرماياالله پاك فرمات ين: وَنَفَخُتُ فِيهِ مِنْ رُولِعِي لِينْ يُعوكَى مِن فَرَادِم عَلِيْفِهِ مِن اللهِ عَلَى



۱۱ اما مکور ۲۰۱۳ بری / ۲۰ بدای الاقل ۱۳۷۷ بجری / ۲۰ تو مر ۱۹۵۷ و بر ۱۹۵۵ بر وزجم مت المبارک فرمایا
۱۱ و بن اَو بیت المسلم المسلم و تعلقه و که هم یک و نو فی برار بیت ک اولیا الله و نکو فوف به الله و که و تعلقه و که هم یک و نور ادر به شک اولیا الله و نکو فی خوف به اور د کوئی خمو به برای میل به بین با ک میلی به بین به با که بیال به بین به به والله و بین به به والله و این به به والله و این به بین به به بین به به بین به به بین به به به بین به بین به به به بین به ب



۲۱ مگھر ۲۰۱۳ مری / ۲۰۱۸ میرادی الاؤل ۱۷ سا انجری / کیم دسمبر ۱۹۵۷ میروز اتوار بوقت ظهر جناب حضرت آدم عیدی کا تجره میر نیف لیے مطالعہ کررہے تھے کد ذکرنسب نامہ کا ہوا تو فر بایا میرے پر داداصاحب کے والد نے اپنے میٹے کوفر بایا کمتری براُت دفیل میں ایک بزرگ کے پاس ہے۔ ہمارا اصلی وطن بغداد شمر سے دفیل آپنچ۔ جب آپ کی کچھ شمرت ہوئی تو ہاں کے سیدوں نے حد کرتے ہوئے آپ سے سید ہونے کا شبوت ما نگا۔ کہتم اپنالیسی شجره دکھا کہ جس پر پر دادا صاحب نے فر مایا کہ میں تو یہاں الله تعالی کو پانے کیلئے آیا ہوں نہ کداپنا شجره دکھا نے کیلئے ۔ اگر آپ کوشوق صاحب نے فر مایا کہ میں کا فرم سے کہ بغداد علی ہوئی تا کہا کہ میں کیا تو میں جو دو ہاں تہمیں دکھا تو اس نہوں نے کہا کہ ہمیں کیا تو می ہے کہ بغداد جا کیں ہے وادر تم اپنی آپ کیا دو فرم ایا آئر تمہیں میرے سید ہونے کا شہر ہا اور تم اپنی آپ کوسید کہتے ہوتو اس کری پر پیڈ کرد کھا ڈیمی تعمید رکھوں کہتم کیے خاندانی سید ہو۔ اتنا ہے اور تم اپنی آپ کوسید کہتے ہوتو اس کری پر پیڈ کرد کھا ڈیمی تعمید رکھوں کہتم کیے خاندانی سید ہو۔ اتنا سے تاب کوسید کہتے ہوتو اس کری پر پیڈ کرد کھا ڈیمی تعمید رکھوں کہتم کیے خاندانی سید ہو۔ اتنا یو دونان میر و برداداصاحب کی گئری پر پیشیس دیکھوں کہتم کیے جا سید کہلاتے ہیں شاید میں تعمید ہیں تیمیس بر برداداصاحب کی گئری پر پیشیس دیکھوں کہتم کیا ہے تابم سید ہیں تھی ایک کورکہ کے کہ سید ہوں تھی گئی گئیں۔ سید ہمید ہیں تاب کے سید ہوں گئی کہ کرنے تابھوں کہتم سید ہیں تھی گئیں۔ سید ہمید ہیں تابعوں کہتم سید ہیں تھی گئیں۔ سید سید میں میں کہتا ہے تابعوں کورکہ کے کہتا ہے تابعوں کہتا ہے تابعوں کہتا ہوں شائی کے سیدوں کہتا ہے تابعوں کی کورکہ کا میں کہتا ہوں کہتا ہوں کے سیدوں کہتا ہوں کی کورکہ کو تابعوں کی کورکہ کو اس کی کورکہ کی کی کیا گئیں کے سیدوں کہتا ہوں کی کر کر کو کورکہ کیا گئیس کی کورکہ کی کی گئیں کی سیدوں کی کورکہ کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کا کھوں کی کورکہ کی کورکہ کو کورکہ کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کو کورکہ کورکہ کی کورکہ کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کر کر کورکہ کی کورکہ کورکہ کی کورکہ کورکہ کورکہ کورکہ کورکہ کی کورکہ کورکہ کی کورکہ کورکہ کی کورکہ کو

فرمایا ای طرح کی پیروں نے خالفت کی جس پر انہیں شرمندگی اُٹھائی پڑی ۔ بیگدیوں والے شروع کے بی ہمارے خالف ہیں۔ اسلئے کہ بابا سائیس کے قد موں پر انٹین شرمندگی اُٹھائی پڑی۔ بیگر ہوں والے شروع کے دنیا فار کردی۔ انہوں نے ان سیّدول کند مرح جمیک نہ ما گئی۔ بیسب سیدا ہے اوئی سے اوئی مرید کے ہاں جا کر بھیک یا تھتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالی نے دیمر دودی دی تی ٹیس قواس انگت نے بھیک ہی گئتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالی نے دیمر دودی دی تی ٹیس قواس انگت نے بھیک ہی انگنا ہے۔ یہ بھیک ما گئتے اور زماء، چوری کرتے بھی سید ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم سیّد ہیں۔ اگر کوئی سیدوں کے برابر بیٹھ جائے تو اُس کا تمہیں آئی امی ادر سید کا فرق معلوم ان کی تعالی کے دیاب رسول اور بید کا فرق معلوم اور جو بھی کے دل میں بھوانا کہ تہیں آئی ائی اور سید کا فرق معلوم اور جو بھی کے دور جو بھی کے دوری دیری بیردی کرے گاوہ جھے ہے اور جو بھیری بیردی کرکے گاوہ جھے ہے اور جو بھیری بیردی کرکے گاوہ جھے ہے اور جو بھیری بیردی نہ کر یگا وہ جھے نے تیل کے دوری بیردی نہ کریگا وہ جھے نہیں ۔ اگر ویش میں نہ ہو فراپایس آپ سیکھنے نے کسی کا

فخرندر ہے دیا۔ چونکہ جب میروی کرنے والا آپ ﷺ سے ہے تو کیا وہ سیدنہ ہوا خواہ صلی یا ٹائی یا جولا ہا ہو اور آپ ﷺ کی بیروی ندگرنے والا آپ ﷺ سے دور یعنی علیمہ وہ وا۔

کیا بھروہ سید ہوسکتا ہے ہرگز نہیں ۔ آ پ ایس کے اس فیصلہ نے سیدوں کا فخر خاک میں ملاویا نے ماما ىرداركے متى سيدىيں \_جيسا كەنبى ياك سيدالمرسلين تىلىڭ يىں \_ أمّا صَيْلُهُ وُلْلِهِ ادْمَ وَ لَا فَخُولِيعني ميں اولا دِ آ دم کا سر دار ہوں اور میں فخر نیس کرتا۔ چرآ ب نے طر مایا کہ نبی یا کے بناتے اسلیے تمام بنیوں کے سر دار ہیں کہ سب کے سب نی کی ند کسی بہوا خطا ہے شرمسار ہیں اور رسول یا کے علیقہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی خطافہیں ہونے دی۔اسلیے سیدالمرسلین بلیک ہوئے۔ بیسیّدون دباڑے گناہ کرتے ہوئے بھی سید ہیں۔حقیقت میں بيالله اورأس كرسول عليلة عدور ووي عي الله ياك فرمات مي لينه لمؤمّم أيّمكُم أخسنُ عَمَلاً کہ مجھے موہے عمل پیندیں ۔اس آیت شریف ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ذات بات کو کوئی ا ہمیت حاصل نہیں ۔ اجتھے اعمال ہے ہی کچھ حاصل ہے۔ ورنہ جہنم سے واصل ہے۔ فر مایا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اگراد کچی ذات کوخل ہوتا تو ہندو وغیرہ اللہ تعالیٰ سے نہال کئتے ۔ جواللہ تعالیٰ کے فرمان پڑمل کریں وہ متبول میں الله تعالى فرماتا ب أطِيْمُ وُا الله وَ أَطِيْمُوا الوَّسُوْلُ كَمَا بعدارى كروالله كاورر سول مَلِيَكَ کی - اِس میں کوئی شک نہیں کہ اِس فرمان پر جو چیردی کرے دہ سید میں خواہ وہ نائی یا تر کھان یا موجی ہوں <sup>00</sup> نے مایا کداگر نبی کی نسل بغیر نبی کی بیروی یعنی تا بعداری کرنے ہے کوئی اہمیت رکھتی تو حضرت نوح عَلِينَهَا كا بينًا كنعان كافر موكر غرق طوفان شهوتا - يا آدم عَلِينَهَا كى تمام اولا دمتبول بارگاهِ الهي ہوتی فرمایا پیر جوقوم بن ہولی ہے مض بیجیان کیلئے ہے۔ جب اِس کے سر پرموت آجا کی تو ذات پات مین کی سمیں رہ جائیگی ۔اور نیک اعمال پر خلاصی ہوگی ۔ پھر آپ نے بندہ کو بلایا اور وہ کتاب جس

\_(ı)

ہـــــر کــــــه عــــاشـــق شـــد جــــــــــالِ ذات را اوســـــت ســــد جـــــــــــــه مـــــوجـــودات را نینی برووشده جرکا الله کی اعاش ہوگیا وہ کام موجودات عالم کام روادین گیا۔ نظر جمهال دی کمیا ہودے سوتا کردے ؤے



۸ امکھر ۲۰۱۳ بری اور ۱۰ بیادی الاقل ۱۳۷۷ بیمری ۱۳۷۷ و میمر ۱۹۵۷ بروزمنگل بوت عصر بموقعه بجید سائیس فرمایا که دنیا بی دوز خ ہے۔ جواس میں پڑاو بی جل گیا۔ اس لیے اللہ ک بینید بندے بیحت بین اور نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک دفعکا ذکر ہے کہ حضرت بایز بد بسطامی مینید بخ کو گئے اور جب واپس آئے تو آپ جس شہر میں رہتے تھاں شہر کوگ اور عام مخلوق آپ کیا ستقبال کیلیے شہر ہے باہر آئے۔ جب آپ نے نخلوق کو دیکھا تو سوچا کہ اب کس طرح مخلوق آپ بحیر ساتھ بال کیلیے شہر ہے باہر آئے۔ جب آپ نے نخلوق کو دیکھا تو سوچا کہ اب کس طرح مخلوق کے اور سمیت ہے بچیں ۔ آپ نے کیا کہ جس محلوق نے بیا اس طرف مند کر کے بیٹھ گئے کہ اس تو اپنے کپڑوں کے بیٹھا ب سے ناپاک کرو ہے۔ الہذا سب مند کی بھی تم براوالی بھیر کروالی بھی گئے تو آپ اپنے خادم کو کہنے گئے کہ کپڑے تو پھر پاک کرلیں گئوئی بات نہیں دیکھا کہ ایک کیا۔

پھر جناب نے فر مایا کہ فقراء کا اپنا اپنا صال ہوتا ہے۔ ایک دلی اللہ کی ولی اللہ کو سلنے گیا جب اس میں ہنچا جس میں وہ در ہتا تھا۔ دیکھا تو ایک جگہ بہت کی خلوق جمع ہوئی کھڑی ہے۔ پوچھا کہ سیلوگ کیوں کھڑے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہاں ایک فقیر رہتا تھا وہ فوت ہوگیا ہے۔ اس کا جنازہ کررہے ہیں۔ تو آپ بھی جنازہ میں جالے۔ جب جنازہ ہوگیا تو جوفقیر طنے گیا تھا وہ آگے ہوکر اس فقیر کو کہنے لگا جس کا جنازہ کیا تھا کہ اگر جھے چہ ہوتا کہ تو نے خلوق سے انخالا کو رکھا تو ہیں تھے۔ اس فقیر کا ہم گھڑی سانے تا گا وہ کھا تو ہیں تھے۔ بات کا فائر کھا تو ہیں تھے۔ بات کا کہ فقیر طنے ہی اللہ کا ذکر ہے کہ وہ اکملا بیشا تھا اور ایک شخص آکر کہنے لگا کہ فقیر سانے ہوتو نقیر صاحب نے جواب دیا کہ پہلے تو اکملا نہیں تھا۔ اب تیرے آئے براکملا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا۔

فرمایاایک اورفقیرکا ذکر ہے کہ وہ بیٹھا تھا اورایک شخص نے سوال کیا کہ فقیرسا کمیں دعا کروکہ

میرے پاس کوئی اولا دنیس فقیر نے آسان کی طرف و کی کر فرمایا کہ میں نے ویکھا ہے کہ لوچ محفوظ پر تیری قسمت میں کوئی کھا ہوائی نہیں۔اس خفس نے کہا کہ آگر لوچ محفوظ پر کھا ہوا ہوتا تو وہ بھے ل جاتا ۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ای وقت فقیر صاحب نے کہا کہ آخہیں لڑکا دوں۔اور کہا کہ تیری قسمت میں تو لڑکا کوئی نہیں ہے اور میری پشت میں ایک لڑکا ہے وہ تہیں پخش دیا۔ جناب نے فرمایا کہ واوا پاک سائیں موج دریا صاحب پہنے نے ساری عمر چنگوں اور جزیوں میں گزاری اور حضرت سائیں فتح پورش بف والوں پہنے نے مغربر پر پیٹی کروعظ کیا۔ دیکھوجنگل کہاں اور مغربر بر کھڑے ہونا کہاں۔ زمین آسان کا فرق ہے فرمایا جنہوں نے جنگوں میں گزار دی وہ تو آرام

فرمایا حضور پُرٹور حضرت نبی پاک ﷺ جونسود علی نور سے وہ بھی بھی محکان میں داخل میں مواخل میں درخل اور اجر خدرہ اللہ اور اجر خدرہ کا ایا حضور پر خدرہ پندرہ پندرہ روز درواز ہندکر لیتے اور باہر خد لکتے اور احماب دیدار کو شرح ہے جہ باب حضور پُرٹو ﷺ کی تین حالت تو بھی کہ دوسری مملک اور تیسری حق تھی۔ جناب حضور پاک ﷺ فرماتے ہیں کہ لِنی مَعَ اللّٰهِ وَفَّتُ لَا يَسَعُنِي قَيْهِ مَلَكَ مُقَوَّبٌ وَلَا نَبِي مُوسَلُ الله مِن مِن الله علی مقرب اور اللہ کا ایک ایساوت مقررہ ہے جس میں ندی کوئی مقرب فرشته اور ندکوئی نبی مرا اور اللہ کا ایک ایساوت مقررہ ہے جس میں ندی کوئی مقرب فرشته اور ندکوئی نبی مرا دراخل ہو کا کہ ایساوت مقررہ وہے جس میں ندی کوئی مقرب فرشته اور ندکوئی نبی مرا دراخل ہو سال دراخل ہو کا کہ دراخل ہو کا کہ دراخل ہو کہ



\_(ı)

الله فرشته گرچه دارد قرب درگاه نگنجد در مقام لمی مَعَ اللّه مِی مَعْ اللّه مِی مُنْ مِی اللّه مِی مُنْ مِی اللّه مِ

\_(r)

میان عاشق و معشوق رمزیست کراماً کاتبین را م خبر نیست گنیاش اور شرق کردمیان دمازی کرکها کاتین کوگان کافرش د

۲۰ مکھر ۲۰۱۳ بکری/ ۱۵ جهادی الا وّل ۱۳۷۷ ججری/ ۸ دئمبر ۱۹۵۷ء بروز اتوار بوقت ظهر فرمایا ۔ دنیا داروں سے میل ملاپ کرنے سے درولیش کونقصان ہوتا ہے ۔ بیالیک درولیش کیلئے مصیبت ہے اور سخت نقصان وہ بھی ہے۔ کہ درولیش کو یکسوئی مٹن چیرہ ملا کراویر سے کوئی ملنے والا خلل انداز ہوالیکن ذات یاک نے اپنے بندے کو میر جمیل عطا فر مایا جس پرصبر کر کے پھرا ہے کھوئے ہوئے وقت کے واپس آنے کی انتظار کرتے ہیں فیض سجانی میں جناب خوث یاک وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اس میل جول سے زخم ہوجاتے ہیں جس پر ہمیشہ پٹی باندھے رہتے ہیں اوراو پرلباس بینے ہوئے ہیں لیکن اس خسارہ کواولیاءاللٰدخندہ پیشانی سے برداشت نہیں كرتے اگر چەمصائب ونقصانات كوخنده بيشانى سے برداشت كرتے بين غوث ياك النالله فرماتے ہیں کہ نبوت ، ولایت ،غوهیت ،قطبیت مصیبتوں کی جڑ ہیں ۔اس سے ثابت ہوا کہ اس میل ملاپ کوئس اولیاءاللہ نے خندہ پیٹانی ہے برداشت نہیں کیا کہاولیاءاللہ جنگلوں اور بیابانوں اورر یکستانوںاور غاروں میں جاچھیے۔ورنہا جاڑوںاور غاروں میں جانیکی کیا ضرورت تھی نہیں بینقصان گوارہ نہیں کر سکتے تتے۔ بیر ملنے والے جواغراض کی لگام سے جھکے ہوئے آتے ہیں ان کا مقصد محض دنیا ہے۔ ہم سائیں فتح پورشریف والول ہے جھڑتے تتے کہ آپ کیوں عوام میں فیض سجانی بڑھتے اور کافی وقت بیٹھتے ہیں۔ جس پرآپ نے جواب دیا کہ بچ پوچھوتو ہم فیضِ سجانی کو ا سے چہرے کا سہارا بنائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ بات تواسیے دوست ہے ہی رہی۔اور سننے والوں کا مُنه بندر ہا۔ اِی طرح جب سائیں فٹح پورشریف والے گھر آتے تو دونوں ہاتھوں ہےاہیے منہ کو سہارا دیکر بیصے اور مغموم رہے اور آبیں لیتے اور میری طرف زُخ مبارک کرتے ہوئے فرماتے كدكياكرين بابرآ دميون سے آسائش نبيس اور اندر گھريش مورتوں سے فيرنيس بهاوں كبال؟ وقت ہاتھ نہیں لگتا۔ پھر فرماتے کہ ہمیں شروع ہے ہی تنہائی پیند ہے۔ بچین میں ہی کسی مکان میں جانچھیتے اور دس دس دن گھر ہی نہ آتے لیعض دفعہ سائمیں فتح پورشریف والے فرماتے کہ''اوبیلیا''

دل تومیرا بھی یہی چاہتا ہے گرکیا کریں بات تو ہاتھوں سے گئے۔فر مایا کہا یک درولیش وجد میں تھے کہ جنا بغوث یا ک ڈائٹنے نے سر دآ ہ کھری کہ بھی میں بھی بیلوٹ کو ثنا تھا۔ ثابت ہوا کہ آپ ہے یہ چیز بند کردی گئی ہے تا کہ آپ مخلوق کی رہبری فرمادیں۔جیسا کیفوث یا ک ڈٹٹو فرماتے ہیں کہ میرے نقذیرنے پر گنز ڈالے اور میں تم میں بٹھایا گیا۔وریٹم کہاں اور میں کہاں یعنی آپ کواللہ تعالى كيد مرف ربهرى كرنا تها جس وجدات آپ كوان لوگول مين بيشمنا يزا فرمايا كدولي لا كھول ہوتے میں اور منظم کوئی ایک ہوتا ہے کہ لا کھول میں تو کوئی ہے بیں کروڑوں میں کوئی ایک \_ بندہ نے سوال کیا کہ جناب إن میں فضیات کس کو ہے؟ فرمایا کہتو اندازہ لگا لے۔کمان کوجھی اللہ کا دیدار ہے لیکن متکلم کوجھی لیکن ان کو کلام کرنے کی گویا کی حاصل نہیں ۔اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو بند کر دیا اور متکلم کو کلام کرنے کی گویائی بخش دی تا کہ میرے بندوں کی رہبری کریں۔اللہ تعالیٰ ے ان کوعطیہ ہوتا ہے۔ درویش کی ابتداء تلخ ادر انتباشیریں یعنی ابتدا میں انسان کو ہزاروں مصیبتوں کا سامنا کرنا بڑتا ہے جبینا کہ ابتدا میں کیا پھل تلخ وترش ہوتا ہے اور انتہا میں شیریں رنا نوي پارے يس الله تعالى وجدى تعريف فرماتے بيں إنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا أَحْكِوَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ (بِ٩،٥٥) يعنى ايمان والدوه لوك بين كدجب ينت بين ذكر الله تعالى كا تڑیتے ہیں یعنی سرور ہوتے ہیں دِل اُن کے۔



۲۰۱۱ تبر الم ۱۹۳۵ بری ۱۳ ا اور جب ۱۳۷۷ جری ۱۳۷۷ بروز سوموارش مروزی ۱۹۵۸ بروز سوموارش فرمایا که سیدم شاه صاحب بخاری میشد و بار دالول کو بمیشه کتب که آج وقت ہے که آپ کوئی فرمایا که که در بنالیں ۔ بابا سائیس بنس کر چپ بوجاتے جواب میں پھونڈ رائے ۔ آخرا یک دن جواب دینا پڑا کہ تو تو زمین خرید نے کا کہتا ہے ۔ ہمیں اگر کوئی مفت د ہے تو بھی نہ لیں گے ۔ جب الله تعالیٰ نے دنیا ہی ہمار سے در پردول رکھی ہے پھر کیا خرض ۔ اور مید میث شریف پڑھی الله نُنبا الله نُنبا نے دنیا ہی ہمار دار ہے اور طلب گار گتا ہے ۔ سحا برکرام دائی نے نوال کیا کہ یارسول الله بیانی اگر دنیا مردار ہے تو اس سے بد بو کیول نہیں آتی ؟ فرمایا بد بوم دار سے انسان کو یارسول الله بیانی ایک کو کوردہ دوا۔ آپ نے بندہ سے نہا یہ توجہ اور لطف سے کام فرمائی ۔



پھر جناب نے فرمایا''اولیاء اللہ کا فرمان ہے پالائقی اور لائقی جب تک دونوں برابر نہ ہول اسوت تک تھ فقیر ہی نہیں ہو'۔ بعداز آل فرمایا 'نکافروں نے اعلان کر رکھا تھا محمیطینی کا جو مخص سُر لے کر آئے گا اسکوانعام دیں گے ۔ایک وقت تھا جب حضرت عمراین خطاب نگی تھوار لے کر حضور میں بیا ہے ۔ایک طرح اولیاء میں بیا ہے ہی ہے ۔ایک گھر آڈکا دل روش کردیا ۔ای طرح اولیاء اللہ بھی لوگوں کے دل دوش کرتے ہیں جیسے ایک چرائے ہے دوسرا چرائے روش ہوسکتا ہے''۔

پھر تھوڑی دیر فاموش ہوکر جناب نے فرمایا'' رسول پاکستان کی فدمت میں اصحاب حاضر ہو کر حن کرتے یا حضرت! ہم گناہ کر کے آئے ہیں ،ہمیں معانی ولاؤ، پھر تو ہرکرتے (''')' مزید فرمایا ستر ،ستر دفد تو ہدکرتے اور اپنے گناہ معاف کرواتے رسول الشقائی فرماتے جاؤتہارے گناہ معاف کردیے گئے اور اپنے جماغ سے لگا کرائے دل بھی روٹن کردیے۔استے میں فلام محمد اور موکھا وُرولیش نے عرض کی ، جناب! ہم ہمی تو ہدکرتے ہیں ، جمارے بھی گناہ معاف کروائیں۔ جناب نے فرمایا

<sup>(</sup>۱) \_ وَلَوْ اَنْهُنَهُ إِذْ ظُلَمُوّا اَنْفُسَهُمْ جَدَاءُ وَكَ طَسَسَتَفَفَرُو اللَّهِ وَاسْتَفَفَرُ لَهُمُ الرُّسُولُ لَوَجَلُو اللَّهِ وَوَاسْتَفَفَرُ لَهُمُ الرُّسُولُ لَوَجَلُو اللَّهِ وَوَاسْتَفَقَرُ لَهُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

، بیٹک کرو \_ پھرآ پ نے اُن ہے تین، تین دفعہ تو بہکر دائی اورائے لیے وُ عافر مائی ۔

بعدازاں ارشاد ہوا''حضورغوث یاک ڈٹٹؤ نے اپنی کتاب'' فیش سجانی'' میں فرمایا ہے جو خض آ ٹھوں پہاڑوں میں سات وفعہا پی انگلیوں پر گن کر ہرروز تو بے کرتا ہےا سکے گناہ اللہ کریم معاف کرتا ہے اور فرماتا ہے اگر پہاڑوں کی طرح تیرے گناہ ہیں تو پھر بھی تو بہ کر میں بخشے والا ہوں''۔ مزید فرمایا'' حضرت آدم علیئلا کاواقعهٔ تم کویاد ہوگا جب شیطان نے حکم خداوندی کاا نکار کیااور آدم علیائلا کو سجدہ نہ کر کے دائی لعنت کامستق قرار پایا۔ تب شیطان نے کہامولا! میں تیرے بندے کو تیری طرف نہ آنے دوں گا<sup>00</sup> یعنی میں آ دمی کے آگے ہے آؤں گا، پیچھے ہے آؤنگا، دائمیں طرف ہے آؤنگا، ہائمیں طرف ہے آؤنگا،اوپر ہے آؤنگا، ینچے ہے آؤنگا اور گمراہ کرونگا۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس کے لیے رحمت کا درواز ہ کھول دوں گا ۔ ہیے جس وفت بھی آئے گا ٹیں اس کے گناہ معا ف کردوں گا'' ۔ پھر جناب نے فرمایا''غصہ بھی تواللہ کا ہےاور رحت بھی اللہ کی ہے۔ار شادِ بار کی تعالیٰ ہے''میری رحمت ہر چیز پیر چھائی ہوئی ہے <sup>(6)</sup>'' لیعنی غضب پر بھی غالب ہے ۔ مزید جناب نے فر مایا'' رحمت ہے تو ساتھ جلال بھی ہے۔اگر جلال نہ ہوتا تو دوزخ بھی برگز نہ ہوتا ۔اللہ تعالیٰ جلال میں آ کر دوزخ میں ڈالے گا اور رحمت میں آ کر بخش دے گا۔ اب دیجمنا ہے کہ اللہ کیا جا ہتا ہے؟ وہ تو جا ہتا ہے کہ میر ابندہ دوزخ میں نہ جائے ،<sup>جس</sup> مرح ہاں بایشنیں دے سکتے کہ آگی اولا دآگ میں جلے ای طرح خداوند کریم کی اپنے بندول سے محبت اور شفقت کی کوئی عَد بی نہیں ۔وہ بھلا کب جا ہے گا کدار کا بندہ دوزخ میں جائے البت وہی لوگ دوزخ میں جائیں گے جنہوں نے خُدا سے اینازُ خ پھیرلیا''۔

بعدازاں جناب نے فرمایا'' تین چزیں انسان کواللہ کے راستے سے روکتی ہیں، نصرف اللہ کے گورسے روکتی ہیں بیار ہیں۔ گورسے روکتی ہیں بلکہ قل کردیتی ہیں۔(ا)۔ کلام کرنا (۲)۔ بئسنا (۳)۔ ویکھنا، بیرتین چزیں اللہ کے فورسے محروم رکھتی ہیں''۔ پھر فرمایا'' دو چزیں ہیں جواللہ سے داصل کراتی ہیں (۱)۔ عاجزی (۲)۔ زرد، بیدد چیزیں اللہ سے بہت جلد داصل کراتی ہیں۔

#### 

<sup>(</sup>۱) ـ قَالَ فَهِوَلِيكَ لَاَ فَوْيِنَهُمْ أَجْمَعِينَ (ب٣٣: ١٣٤) ـ "شيطان نَهُا: تيرَى الرّساكم الله المرادران سه كوكراد كرادران)" (۲) ـ وَرَحْمَنِي وَمِيعَتْ كُلُّ هَنْيَ وَلِهِ الرّها؟ "الوجري وحت برجزي مجيله" -

۳۰ رجب الرجب الرجب عن ۱۳۵ جری ۱۰ فروری ۱۹۵۸ و ۱۹ ه پهاگن بروز جعرات حضور پُرنور به مقام بجید سائم بین تشریف فرما تقد بنده حاضر خدمت بوا تو اسوقت کوئی صاحب زیارت کیلئے آئے ہوئے تقے اور جناب انہیں ارشاد فرمار ہے تھے ' و نیا کیا کید رسم ہے ، ایک دوسر کو دکھ در کھر کھر کھانے کوئی نہیں جھتا ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جناب رسول مقبول بھی مجمع میں تشریف کھانے کی اشیاء تقیم فرما رہے تھے ۔ کافی عرب کے دوساء حاضر خدمت تھے کہ استے نامیں حضرت عمر ابن خطاب و انٹیز بھی آئے نہنچ ۔ ابھی مجد کے با براپنے جوتے و اس کھر مت تھے کہ استے نامی محد کے با براپنے جوتے و بین کھڑ ہے انہوں نے رسول پاک میں تشاہ کی عطافہ مودہ چیز بڑے ادب واحتر ام سے وصول کی اور و بین کھڑ ہے ہوگر کھانے کے عطافہ مودہ چیز بڑے ادب واحتر ام سے وصول کی اور و بین کھڑ ہے ہوگر کھانے کے عطافہ مودہ چیز بڑے ادب واحتر ام سے وصول کی اور منداور غیورمشہور تھے ۔ جناب رسول مقبول کھانے نے فرایا اسے عمر ابتین شراق آئی ہوگی کہ جوتے اُتار نے والی جگہ پر کھڑ ہے جو کھار سے عمر ابن خطاب بھی تی نے دست بست عرض کی ۔ اُتار نے والی جگہ پر کھڑ ہے ہوگر کھار ہے ہو؟ حضر سے عمر ابن خطاب بھی تی نے دست بست عرض کی ۔ اُس سے ارسول الشی تھی آئی اس سے بیاریاں کیسے رہ کی بین خودی ، تئیر وغیرہ سے ہم نے نیات حاصل کی ایس ان تھار ہو تھار ہی میں ایس کی ایس کی ایس کی ہور آپ کے میارک ہاتھوں سے دیا ہوان خور کی ۔ کہار کی ہو تھی ہیں؟ کی خودی ، تئیر وغیرہ سے ہم نے نہات حاصل کی لیس تو تماری سب بیاریاں کیسے رہ کی بین بیار تھیں کے دیں ، نے نہات حاصل کی ۔ ویں ، ن

تھوڑی دیر بعد حضور پُرٹور نے فرمایا'' مجھے حضرت سائیں فضل حسین بھینے نے فرمایا تھا: اللہ تعالیٰ تم کوا پنا نورعطا کرے گالیخی اپنا ٹور فلا ہر دکھائے گا۔ ہم نے اس چیز کا ۲ سال مسلسل انتظار کیا پھر اللہ کریم نے وہ نورعطا کیا۔ اُس ٹور کو دیکھ کر اولیاء اللہ زندہ نہیں رہتے ۔ اگر رہتے ہیں تو سمندروں کے کناروں پردن گزارتے ہیں یا پہاڑوں میں یا بڑے بوے بوے محراوی میں اور وریا وی

\_(ı)

شادبان اے عشق خوش سودالے ما اے طبیب جسلسہ علت ہائے ما اے دوائے نخوش سودالے ما اے تسو السلاطون و جسالیہ نوس ما ا اے دوائے نخص و نسامسوں مسا اے تسو السلاطون و جسالیہ نوس ما (اے اماری سب سے مجر کی تجارت حشق قر سما فرش رہے کہ الحامل کی تاریح لی کی دواہے کہ کی اماری کو ت و کا موس سے اور قومی اماری کے اسلامی اسامی کے اور قومی ماریک کے اللاطون اور والیوس ہے کہ

میں دن گزارتے ہیں ۔ ان دنیادارلوگوں سے پرداز کرتے ہیں''۔ پھر حضور پُرنور نے فرمایا ''سائیں فضل پاک ہینیڈ نے جھے فرمایا تھا جس مخص کا ہاتھ تیرے ہاتھ ش آیا سکیاد پردوزخ کی آگر حرام ہے ۔ پھرسائیں فضل پاک میشڈ نے اپنی چپی مبارک (ہاتھ کی چھوٹی انگل) میری چپی کے ساتھ ملائی تاکداللہ کریم ہم پر بھی اپنافضل وکرم فرمائے''۔

ا نے میں بندہ کو مجمد شریف نے آواز دی کہ گھوڑے کو پانی بلانا ہےاور میں وہاں سے اُنھے آیا حالا کہ حضور مسلسل کلام فرمار ہے تھے۔



۲۹ باز۱۳۱ بری/ ۲۵ دو الحجه ۱۳۷۷ بجری/۱۳ جولائی ۱۹۵۸ و بروز اتواری کرونت فرمایا بیانسان ایک بزی نقصان میں ہے۔ پھرآپ نے علامه صاحب کا بیشعر پڑھا: اے طائر لا ہوتی ایس رزق سے موت انجی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی

غلام درولیش مے فرمایا انسان تو لا ہوت تک پینچے والا پرندہ ہے جس کے پرواز میں کی آگئ ۔ وہ کی یہ ہے کہ اے بیڈکرلگ رہا ہے کہ موسم مر ہا آ رہا ہے ۔ ایسے کپڑے ہوں ، ایسے دکان ہو، پیکھانے پینے کو ہو ۔اب موسم گر ما آرہا ہے اس کیلیے فلاں کچھ ضروری ہے۔ چونکداے کھانے یینے کی فکرنے لا ہوتی پرواز ے روک دیا۔ لا ہوت ایک چوتھ منزل ہے۔ یہاں پینچ سے قرب الی حاصل ہوتا ہے۔ قرب الی کیلئے جار منازل کو طے کرنا ۔ ہیے ہر جہار منازل بمعنی ایک نوینہ کے ہیں اور ناسوت اس جہان کو کہا گیا ہے۔ جب انسان کوئمب الٰبی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس دنیا ہے گنے جاتا ہے تو دوسرازیند ملکوت تک پہنچ جاتا ہے ۔ملکوت عالم فرختگان کو کہا گیا ہے جواس کی تجلیات میں۔ چونکہ ملائکہ نظر نمیں آتے۔ جب بیلکوت ہے بھی گزر جاتا ہے وزید جروت سامنے آتا ہے۔وہ بہشت کے بجائبات ہیں۔جب اس زیدے بھی گز زرجاتا ہے تولا ہوت تک پہنچ جاتا ہے جہاں قرب اللی ہے سرور ہوتا ہے۔ لہٰذابیاس لا ہوت کے رہنے والا پرندہ ہے کین بیاں کھانے پینے کے فکرے اس توت پرواز کو کھو بیٹھا۔افسوس کہ اللہ تعالی نے اس کی روزی کا فیصلہ کردیا ہے۔ادرائے تیک مطلق رزاق فرمایا۔کہ مطلق کے معنی بیں بغیرسبب کے۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت کیا تختے تیرا مال باپ روزی پینچا تا تھا یا تو کس اور سب سے روزی حاصل کرتا تھا نہیں اللہ جومطلق رزاق ہے تجھے پالٹار ہا۔ کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری روزی مقرر کرر کھی ہے۔جیسا کہ تیری ماں کے پیتانوں ہے دود ھے پالٹار ہاہے۔اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ قتم أنف كر فرمات بين كدتم جه ير بحروسه كروبين تجفي بإلنے والأمطلق رزاق جول - الله تعالى اين بندے کو کیوں تتم اُٹھا کر فرماتا ہے۔اسلیے کہ اللہ تعالیٰ کوعلم ہے کہ بندہ کو مجھ پریقین نہیں ہوگا۔انسان مینیں

موچنا کہ آسان جوسائے ہے۔ بغیر کسیب کے کھڑا ہے۔جس کی موٹائی آئی ہے جتنا کہ آسان وزیمن میں فاصلہ۔ ہزاروں برموں کی راہ ہے اور بیقد رہ یکا ملہ ہے کہ گن فرمانے سے دونوں جہاں بیدا کردیے ۔بندہ نے اللہ تعالی کوعرش پر بجھر کھاہے کیکن یوں ٹیمس عَلَی الْمُعُوش اِسْتُوی کہ میں عمرش پر بوں ۔اولیاءاللہ نے اس کی یوں شرح فرمائی ہے کہ جو بچھڑ میں پر یعنی دنیا پر ہوتا ہے بیرس بچھ عمرش ہی سے ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔

کایت: ایک دفعه دهرت بایزید بسطامی چیز وجد کی حالت میں عرش پر پنچنو عرش پر ہاتھ مارا۔
کماے عرش الشرقعائی کہاں ہے؟ عرش ہے آواز آئی کہ بایزید بسطامی چیز کے دل پر ہے۔ کہ جھے اللہ
تعالیٰ نے فربایا کہ اے عرش! اگر تو جھے ویکھنا چاہتے وہایزید کے دل میں دکھے۔ حدیث شریف ہے قُسلُو بُ
السُّمُ وَٰ مِینُهُ مِن عَدُ مُی اللّٰهِ تَعَالَمُ مَن کا دل اللّٰہ کا عرش ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے نہیں آسان میں ساسکتا
ہوں، ندز مین میں، مگر ساتا ہوں مومن کے دل میں (۱۰ حضرت بُلے شاہ چیز فرمات ہیں۔ ''سندر کُی
دو و چہ پایا اے''انسان کا ڈِل چھوٹی کی گئی ہی ہے۔ کہ جس میں دونوں جہال سائے ہوئے ہیں۔ حقیقت
میں یہ کُی کتی و سیح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نہ آسانوں میں سایا نہ زمین میں اور سایا تو مومن کے دل میں۔ لیکن
انسان اپنا شان بھول گیا کہ میں نے کما تا ہے اور کھا تا ہے۔ پھر آپ نے دعفرت مولوی غلام رسول کا بیش عر

تُوں پرُزور دلاور ضيغم ہويوں آپ نانا خود نوں جان شغال كمينہ جيھوں چپوڑ نكانا

تو بانت شانول سے جرا ہوا طاقت درشر ہے لیکن اپنے تین گیدڑ سمجھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اُنسا عِسنُدَ ظَنِ عَبُدِ لِلْكُدیث) میں اپنے بندے کے گمان کے زویک ہوں۔ ہی بندہ میرا

(۱) - لا يَسَعُنيُ أَرْضِيْ وَلَا سَمَائِيْ وَلَكِنْ يَسَعُنِيْ فَلْبُ عَبْدِالْمُوْمِنِ (الحديث)

ممى مروكال في كياخوب فرماياب

ارش و ۱۰ کیاں تیری وسعت کو پا تے میرا دی دل ہے وہ کہ جہاں تو ۲ کے

جس طرح جاہے میرے ساتھ گمان کرے۔کوئی جاہے کہ میرے کمانے پر دوزی میسرآئے گی تو اُسے اس طرح ملتی ہے جوائے مطلق رزاق سمجھے تو اُسے بغیر سبب کے دیتا ہے۔اس برصحابہ کرام جوائیز نے عرض کی با ر مول النَّمَالِيَّةِ الرَّالِي آدَى كومكان كے اندر بندكر ديا جائے تو اُسے مس طرح روز کی پینچے گی۔ نبی پاک علی نے فرمایا جس طرح موت۔ایک فقیر جنگل میں عبادت کرتا تھا کہ ایک دن بھوک ہے چلآ اُٹھا کہ یا الٰہی مجھے کچھ کھانے کو دے۔ ہاتف ہے آ واز آئی کہ بھوک کو ہمیشہ کیلئے ہی رفع کرنا ہے یا پچھ کھانا ہے تو فقیرنے کہا کہ بھوک کو بمیشہ کیلیے ہی رفع کرنا جا ہتا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹ کواس طرح مجردیا کہ بھوک ہمیشہ کیلئے ضائع ہوگئ۔ جب ندکورہ صدیث حضرت بایز بدبسطامی واتن نے میٹھی تو جایا کہ میں الله تعالیٰ کو آز ماؤں ۔ آپ نے ایک غارمیں اعتکاف کیا کہ دیکھوں کس طرح راز ق مجھے رز ق پہنچا تا ہے۔ آپ کو غاریں دن بارہ پہرگزرے تھے تو ایک سوداگر نے وہاں آ کرڈیرا جمایا ۔اورکھانے کا انظام کیا \_جب کھانا تیار ہواتو سوداگرائیے معمول کے مطابق کھانا سافر کے ساتھ کھانا چاہتا تھاتو سوداگرنے حکم دیا کر کسی مسافر کی تلاش کریں کیدیش اُس کے ساتھی ل کڑ کھانا کھا دیں۔ اہل کاروں نے اُٹیش بہت تلاش كركے بتايا كەكوئى مسافرنبيس ملا -ايك أن بين ہے كتو ل كو ليے شكاركونكلا بوا تھا -كتو ل كوميدعادت ہوتى ہے کہ سوراخوں اور غاروں وغیرہ میں سو تھتے رہتے ہیں کون نے جب اس غار میں و کھا کہ ایک آ دمی سویا پڑا ہے تو وہ زور سے بھو کئے۔ جب شکاری نے دیکھا تو آدی پایا۔اس نے آ کر سوداگر کو خمر دی۔ سوداگر نے جا کر حضرت بایزید بسطامی دیشتو کو باہر نکلوایا۔حضرت صاحب دیدہ دانستہ مردہ سا ہوگتے۔ سوداگرنے سمجھا کہ اے سر دی لگ گئی ہے۔ فورا آگ جلا کران کے مضحرنے کا علاج شروع کیا۔ جب ایسا کیا گیا ۔ تو سوداگر نے حضرت صاحب کو کھانا کھانے کیلئے کہا۔ لیکن آپ مند بی شکولتے تھے کہ اِے سردی کی زیادتی ہے دندن بڑگی ہے۔اس کا منہ کسی سلائی ہے کھولیس تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور مُند کھولنے پر سوداگر نے لقہ حضرت بایزید بسطامی ڈیٹنز کے مندمیں ڈالا۔اور کہا کھاہے جس پر آپ کو ہنی آ گئى كەبے شك تو دعدے كا يكا باوردعده خلافى نبيس كرتا-



۱۹ ساون ۲۰۱۲ بکری/ ۱۷محرم ۱۳۷۸ بجری/۱۳اگت ۱۹۵۸ ء پروزا توارمیج کوصفت کریمی و رجيي كي زياده سبقت كاذكر بواكه سوال إس برب كه جب حافظ ندر باتو پيركيا حاصل بهواليني وه كيا چیز ہے جس کی غرض سے حافظہ کے متعلق بدوعا کی گئی۔وہ محویت ہے کہ جب کچھ بھی یا د ندر ہاتو پھر کویت ہی کویت ہے۔ پھر فر مایا کمی چیز پر میر اسوال ایک مولوی صاحب پر ہوا کہ ذات پاک ظہور ہے پیشتر کس منزل میں رہی؟ مولوی صاحب سے جواب نہ ہونے پر میں نے انہیں سمجھایا کہ ذات پاک ظہورے پیشتر مزل بحویت میں تھی۔انٹدتعا کی فرما تاہے کہ ٹھنٹ کھنڈ اُ صَحُفِیّاً فَ أَحْبَبُتُ أَنْ أَعْرُفَ مِين چِها بواخزانه قال مجھمجت بوئي كريجيانا جازل \_جيسا كه الله پاك عالم محویت میں تھے تو اللہ یاک نے بیقش و نگارموجودات کواپنے اندر سے پیدا فرمایا۔ کہ ظہور كرنيكى كى مجت ہوگئى تو فرمايا (كُنْ) ہوجا۔ (فَيَكُونْ) پس ہوگيا يحويت ايك منزل ہے جيسا كه شریعت،طریقت، حقیقت،معرفت بیمنازل ہیں۔ پیبلندی ہے پستی تک بلندی کے منازل ہیں ۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے عروج سے تنزل فر مایا۔ یہ ہر چہار منازل تنزلات سے ہیں۔ انہیں کے ذربعد ہے پہتی ہے بلندی تک پہنچنا ہے۔اب وال اس بات پر ہے کد ذات حق کیا ہے؟ مولانا روم بین فرماتے میں کر گروه اولیاء شائیز وانمیاء نین نے حقیقب باری تعالی میں کچھنیں فرمایا اور میں وہ جناب رسول یا کے بیات کے نو راقدس کی قوت ہے کہتا ہوں کہ ذات حق ذوق ہے اور میں وہ ذوق ہوں جس پر جناب بہینیہ نے فرمایا کہا گر ذات حق ذوق یاعثق یامجت ہے تو تیخلٰ کا نام ہے ۔ اور تحلٰی متنکی ہے ہوتا ہے تحلٰی بمعنی جلوہ اور جلوہ جلوہ گر ہے ہے۔ فرمایا بیاُس کی شان ہے ہے اورالله تعالى فرمات يي حُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَان كهيري برگفرى نَى شان بـ ذالِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُسوِّينِهِ مَنْ يَشَاء جس برحاية انعام فرمائ مرّ يدفر ما إجلوه كرمحوب إوراس كاجلوه اس کے قبضہ میں ہے۔جس پر جا ہے اپناتھلی کرے تجلی یا جلوہ خوزئیس ہوتا متحلی ہے ہوا کرتا ب فواه نقاب أشاع خواه نقاب ر كھے كداب مولى مثال سے تحقيم سجماتا ہوں كہ جس طرح بحل

ہاں میں روشی پیدا کر نیوالا کوئی ہے۔ خود بخو فییں ہوتی فرمایا وہ حکیٰ کو مانتے جو عللی کُلِّ شکیٰ ۽ قَدِينُو ہے۔ وہ عقل ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ ادراہم ہا سٹی ہے بھی ذات تن ہے۔ جو عائب ہے اور بے شل ہے پھر فرمایا عقل کے تین در جے ہیں اول درجہ جو کہ ہے وہ عقل معاش ہے جو یہ دنیا کے کاروبار میں معروف ہے جس نے مشینریاں ، ہوائی جہازاور ریڈ یو وغیرہ بنائے ہیں۔ وہ عقل معاد ہے جو آخرت کو پاتا ہے۔ سوم درجہ عقل جوسب سے اعلیٰ ہے وہ ہے عقلِ مُل جوذات ہے۔ پھر بندہ نے عرض کیا کہ حضور اللہ تعالی کا بلندی ہے تنزل کرنے ہے کیا مطلب ہے۔ فرمایا کہ باس یہ سوال کرنا ضروری ہے۔ اسلیے کہ اللہ تعالی کو اس میں ایک طف ہے۔ بغیر تمیز لطف نہیں کہ ایک شراب پلائی جائے وہ اس سے بے درایا کہ ایک شراب پلائی جائے وہ اس سے بے درایا کہ ایک شراب پلائی جائے وہ اس سے بوش ہوں بور بایگا ۔ آب ہے ہو تی کیا لطف جب بوش ہیں ہوں بور بایگا ۔ آب ہے ہو تی کیا لطف جب بوش ہیں ہیں نہ رہا۔



۱۱ بھادوں۲۰۱۴ مکری/ااماوصفر ۷۲/۱۳جری/ ۱۲۷ اگست ۱۹۵۸ء بروز بدھ بوتت عصریہ بندہ ساتھ تھا۔ آپ گھرے باہر شب گاہ پرتشریف لے گئے۔ اور بام تجرہ پرجلوہ افروز ہوئے اور آپ جمومنے گے اور آبابافر مانے لگے كه برايك شخص كى ايك طرف ب اور اسليے دوسرى طرف كى کوئی خرنیں ۔ چنانچہ حدیث شریف ہے کہ جرایک شخص کی ایک طرف ہے اوراُ ہے اُس طرف کے خبر باور دوسرى طرف أس معلوم نبيس -اى وجد سے كافرلوگ ادلياء بنائي اور انبياء بيني پرطعن کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی ہی طرف کی خبر ہے اور ہرا کیے چیز کا انداز ہ اپنی عقل ہے لگا تا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک ولی اللہ کی خدمت میں بکٹرت عورتیں رہتی تھیں ۔ایک کم ہمت درویش کے دل میں بیا کثر گذرتا کہ بیرہونییں سکتا کہ آگ کے قریب تھی نہ چھلے۔جب دلی اللہ باطن صفانے اِس ول پرنگاه کی تو دیکھا کہ اس کا ایمان زائل ہوتا ہے تو اُس نے ایک انگارہ جنڈ کی ککڑی کا روئی میں لپیٹ کر ڈبیس بند کر کے اس شخص کے پاس بھیج دیا۔۔جب اُس شخص نے ڈبدکا ڈ ھکنا اُ تارا تو کیا دیکھا کہا نگارہ کھڑک رہاہے اور روئی کوکوئی ضرب نہیں تو وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ سیمیرے حال پر جواب ہے۔جس پراس فے شرمندہ ہو کر توب کی ۔اور اِس ولی اللہ سے معافی عابی ۔آگ نے روئی کو کیوں نے جلایا اس لئے کہ آگ اللہ تعالٰی کے قبضہ میں ہے۔ پیفر مایا اور آپ کو وجد ہو گیا یمہال تک کردن حق کی آواز دُورتک مُنی گئی۔آ گ کافعل ہےجلانا اور تیز دھار کا کام کا ٹنااور پانی کا کام ے ڈبونا تو کیوں نہ آگ نے حضرت ابراہیم علیائلا کوجلایا اور کیوں نہ چھری حضرت اساعیل علیائلا يركار كر بونى اوريانى نے كيوں ندموى غيافه كور بويا يرب بھامركتا بع بكد جب حضرت ا برا بيم علينه كو يخديم والاكميا توالله بإك في آك وحكم دياكه فُلُفَ يَا أَمَارُ كُونِي بَوُ داً وَّ سكلاهما على إبر اهيم كماية كوق شندى بوجااورآ رام ده حضرت ابرا بيم علائها بريعنى معتدل چنانچیآ گ شنٹری اور چچہ باغ بن گئی۔فرمایا جب موٹیٰ عدیشا کوفرعون ہے نکل جانے کا حکم ہوا تو آپ علیفهٔ قوم کولیکر دریائے نیل کے کنارے پر پنچے تو اللہ تعالی ہے تھم ہوا کہ اپنا عصا دریا میں

پھینک دے چنانچہ آپ علیظیانے اپناعصا دریا میں ڈال دیا تو بارہ دروازے بن کریل کی صورت ے دریائے نیل پر نمودار ہوئے۔جس پرآپ علیاتی بمدائی قوم کے تیزی سے مار ہوگئے۔واضح ر بے کہ فرعون نے حضرت موکی علیاتیا ہے میں مجزہ عیا ہا کداگر دریائے نیل راتوں رات میرے محلّ ت ك قريب سے كررے تو مين آب علينها كى نبوت برايمان كي آؤ نگا تو الله ياك نے موى علين كى طرف وى كى كه إس كالعوالوك الرقوايان ندلايا تو تحفي كياس امتظور بوكى - چنانچہ حسب الحکم آپ نے فرعون سے ککھوالیا اور فرعون نے اپنی قلم سے لکھو دیا کہ اگر میں اس مجزه پرایمان ندلاؤں تو اِی دریا میں غرق ہوجاؤں ۔ تو آپ میلائیں نے دریا سے نیل کوفر عول کے ثحلّ ت کے نزد یک سے بہادیا لیکن فرعون ایمان ندلایا ۔ جب حضرت موکی علیفیا بمعدایے ہمراہیوں کے دریائے ٹیل سے پارہو گئے تو فرعون نے فوج کیکر حضرت موکی علیائل کا تعاقب کیا ۔ جب دریائے نیل کے کنارے تک پہنچے تن فرعون کا تھوڑ ااس بل پر سے نہ گزرتا تھا تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل مَلیائیل کوایک گھوڑا پر سولد ہوکراس فرعونی گھوڑے کے آگے چلنے کاعکم دیا۔ چنانچے فرعون کا گھوڑ ااس گھوڑ ہے کے پیچینے چلا تو حضرت موکی نتینئیں کو تکم ہوا کہ اپناعصا اُٹھالے \_ جب آپ نے عصا اُٹھالیا تو فرعون ڈ و بنے لگا اور فریاد کرنے لگا کدا ہے موکی علیائل میں تجھ پر اور تیرے اللہ پرایمان لایا ہوں۔ جھے بچالوثو آپ نے اس کا لکھا ہوا اُس کے سامنے کر دیااور فرعون غرق ہوا ۔ تو آب نے مولانا جامی مینید کا بیشعر پر ها:

متاب از عشق او گرچه مجاز است
که آن بهرحقیقت کارساز است
کردوائے عشق کے کچھ حاصل نیں خواہ عشق مجازی ہی ہو چونکہ مجازی ہے بھی حقیقت
مکشف ہوجاتی ہے کین مجازی کی مگر طے جس کے بغیر شروط حاصل نیں ہوتا۔
عشق مجازی جاں گدازی هر کسے راکار نیست
تانے نے سے دری جان تو لائتی دید دار نیست

یہ خازی کی نثر ط ہے جس کے بغیر مشروط حاصل نہیں ہوتا۔مثال تیرا گھرہے چل کرآ نا نثر ط ہے اور میرا ملنا شرط ہے ۔ فرمایا کہ ایک ہاتھ میں عشق کا وَ دان ہواور دوسرے میں شیشہ تو دونوں كِكْرانے سے اگر شيشه سلامت رہے تو مجازى سے حقیقت ہے در ند جہم كی مصيبت ہے (ا) فرمايا كه قيامت كلمه كوكي موجود كي يش ندموكي -اس وقت موكى جب كوكي كلمه كوندر با - كلمه كوكون بين؟ فرمایا اولیاء اللہ خالیہ - قیامت ہے پیشتر سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک گولا اُٹھیگا اور بجلی کا سا چکر لگائے گا جس کے زور ہے سب کچھ تباہ ہو جائے گا کیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں پر قیامت نہیں ہوگی۔ بندہ کے معنے غلام کے اورغلام کے معنے تابعدار کے ہیں ۔جواللہ تعالیٰ کا تابعدار بندہ ہے اس پرسلامتی ونجات ہے چنانچہ جب المیس ملعون ہوا تو المیس نے عرض کی کہ یا الہی جھے میر ک بندگی کاحق ملنا چاہیے عظم ہوا، مگ لوتو البیس نے کہا کد جھے بیطاقت ہو کہ میں جہاں جا ہوں بینج جا وَل\_ دوسرا جو جا ہوں صورت بدل لوں \_ جب تک تیری مخلوق زندہ ہے یعنی قیا مت تک میں بھی زندہ رہوں تو اللہ تعالی ہے اجازت ہوئی تو شیطان نے عرض کیاالہی تُونے جھے دُور کیا ہے اور میں تیرے بندوں کو تجھ ہے ؤور رکھوں گا ۔ آؤ زگا اُن کے سامنے سے اور اُن کے پیچھے سے اور دا ئیں بائیں ہے اور او ہر نیچے ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الے بین ! تو میرے بندوں کو گمراہ نہیں كرسكتا \_ توبيطا ہرى ثبوت ہے كەاللەتغالى كے بندے اولياء الله بى بين جوشيطان سے نہيں بيكتے \_ بلکہ شیطان پر سوار ہوتے ہیں۔اور شیطان کی باگ اُن کے قبضہ میں ہے۔



بس کف جام شریعت ، بس کف سندان عشق بسر بسو بسو سسنسانگ نداند جسام و سسندان بساختن لین مرسمایک باتھ شمار گزشت کا جام سیاور ورمرسہ باتھ شماش کا سندان کوئی ہوں کا پارائیس جانا کرجام اور سندان کا بارز (کیاہے)۔ (مندان لوسے کا دیگوائے بھر) پر مکارکو بارلوسے کا کوئا ہے)۔

\_(ı)

۳۱ بحاد و ۲۰۱۳ بگر کی/۳۱ صفر ۱۳۷۸ بجری/۲۹ اگست ۱۹۵۸ء بروز جمعة المبارک بوقت عصر به بنده حضور کی خدمت میں صاضر بوا اور به شعر بحضنے کی غرض سے عرض کیا ۔' دعشق مجاز کی جانگر از کی جرکے را کار نیست' ۔ آپ نے فرمایا کھشق کی آگ جان کے کیچ بین کو پچھلا کر خاکس کر چھوڑتی ہے۔ مزید فرمایاعشق بازی جان کا گالنا اور برباد کرنا ہے ورند دیدار معثوق نہیں ہوتا کی نے اس شعر کی اُردو میں شرح فرمائی ہے ہوتا کی نے اس شعر کی اُردو میں شرح فرمائی ہے

عشق مجازی جانگدازی بچوں کا یہ کھیل نہیں دکھ کی تو جڑ ہے سکھ کی یہ بیل نہیں

فرمایا عشق بچوں کا کھیل نہیں ہے قو مصائب کی جڑ ہے۔ اس کا کیا پن جب ناوعشق ہے جل
جائے گا تو پھرا کے کوئی تکلیف نہیں۔ دکھ کھا ہی ہے کیا پن کو ہے۔ لیعنی جب لکڑی ہیں کیا پن ہے
تو اُسے آگ جال آل ہے اور جب جل کرا تگا ہو جواتی ہے تو پھرا ہے آگ ہے کوئی اند پیشیہیں۔
اسلے بغیرعشق کے انسان پرواز نہیں کرسکتا۔ چونکہ اس میں کچا پن موجود ہے جو اِسے حقیقت سے
محروم رکھے ہوئے ہے۔ فرمایا کچا پن کیا ہے؟ گرونا تک کا کہنا ہے کام کروہ لو بھد ہنگار بیچار لیعنی
عُصر، حسد، مع ہمبر کچا پن ہیں۔ جن کے اسخواری کہنا ہے کام کروہ لو بھد ہنگار بیچار لیعنی
عُصر، حسد، مع ہمبر کچا پن ہیں۔ جن کے اسخواری کیلئے کائی مخت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن عشق کی
آگ سے بید محالمہ جلدانہ جلد صاف ہنوجا تا ہے۔ پھر آپ نے ای موضوع پرمثال فرمائی کہا تیک
مخت اور کتنی مدت کے بعد وہ کامیاب ہوگا اور ایک شخص نے اس طرح اسے وقبہ کوصاف کرنے
مخت اور کتنی مدت کے بعد وہ کامیاب ہوگا اور ایک شخص نے اس طرح اسے وقبہ کوصاف کرنے
کیلئے آگ لگا درجہ نے رہ کی مثال ہے جیسے گئی کھڑی کو آپ کھا دورہ در ۲) درمیانہ ورجہ اور (۳)
میں کوئی مدت گئی ۔ ای طرح عشق بھی تین طرح کا ہے۔ (۱) کم ورجہ (۲) درمیانہ ورجہ اور (۳)
اکیلئ درجہ نے مبائل میں جیسے گئی کھڑی کو آپ گوئی تیں اوروہ وہنگی رہتی ہے۔ بہت
در کے بعد جاتی ہے اور درمیانہ درجہ کی مثال ہے جیسے شک موٹی کھڑیوں کوآگ گائی جائے اور

گیلی کی نبست کم دیر میں جل گئی۔ اور ورجہ اعلیٰ جو غالب ہے اس کی مثال میہ ہے جس طرح گھاس پھوس تکوں وغیرہ کوفورا آگ گھیر لیتی ہے۔ فر مایا اس لیے عشق کے بقیرانسان میں جو کچا پین ہے وہ خارج کرنامشکل ہے۔ جب تک مید کچا پین موجود ہے عبادت وغیرہ بے سود ہے۔ ان غلطیوں کے علاوہ اور بھی بکٹرے غلطیاں ہیں۔ جیسا کہ فضول با تیں ٹیلنے کی حرص ہے۔ بیہودہ پولنا، چوری وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کی بناان بڑی غلطیوں پر ہے۔ انہی سے دشنی رخ ہے۔



۱۵ بهاد ول ۲۰۱۴ بکرمی/ ۱۵ ماه صفر ۱۳۷۸ ججری/ ۳۱ اگست ۱۹۵۸ء بروز اتو ارشب کوحضور باہر شب گاہ پر جلوہ افروز تھے۔ ہندہ نے سوال کیا کہ حضور فقہ کیے کہتے ہیں؟ آیات اور حدیث شریف کی شرح کوفقہ کہا گیا ہے؟ خرمایا حضور نبی پاک اللے کی تین صورتیں ہیں ۔اول بشری ، دوسرى مكى ، تيسرى حتى \_ بشرى لينى كه مين تمهارى مثل مون اور مكى كه آپ الله بمثرت عبادت کرتے تھے اور بھوکے پیٹ پر پھر یا ندھ کریا دالی میں مشغول ہوتے تھے۔ بیرحالت ملائکہ کی بھی ب اورقق جيها كفر مايامَ ن رَّانِسي فَفَ فَد زَاى الْمُتَحَقِقْ فِي مِحْد يكماس فِي وَ كوريكما حضور نے حق فرمانے کیلیے کوئی پردہ نہیں رکھااور نہ اللہ تعالی نے قرآن یاک میں کوئی پردہ رکھاہے لیکن قبولیت میں اختلاف ہے۔ حدیث گفتار کو کہتے ہیں و حدیث کی دونشمیں ہیں ایک حدیث نبوی جورسول یا کے اللہ کا ارشاو کرامی ہے اور دوہری مدیث قدی مدیث قدی جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضورا کر میں ہے۔ دل پرالہام ہوا۔ قدی میں وی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ عالم اور جاہل میں اتنافرق ہے جتنا اندھیرے اور اجالے کا۔ یا درہے کہ جاہل وہ نہیں جے ککھنا پڑھنا نہ آے۔اگراےاللہ تعالی کی مجبت ہے تواسے جائل تصور شررواورجس میں اللہ تعالی کی مجبت نہیں اگر چہ وہ علم کی تخصیل حاصل کیے ہوئے ہے اور اپنے تئیں واعظ اور عالم کہتا ہے اے عالم نہ جانو \_پس محبت البي سے بى عالم ہے ورند بہت برا جابل عشق ایک آگ ہے ۔ حدیث شریف الْعِشْقُ نَارٌ يُحَرَق مَا سِوَا اللَّه يَعِيْ عَثْلَ الكِي آكُ بِ جِوَاللَّهُ كَسُوا مِراكِ يَرْكُو طِا ويّل ب لیعنی اللہ ہی ہاتی رہ جاتا ہے۔آگ کافعل ہے کہ جو چیز اس میں بڑے اے اپنا ہم رنگ بنادین ہے۔ بس بی عشق ک خوبی ہے۔ فرمایا آلانسسان سِسرِ ٹی وَ اَسَا سِلوْق انسان بھید میراہے اور میں انسان کا بمید ہوں ۔ انسان دونتم کے ہیں ایک ناقص اور دوسرا کامل ۔ کامل وہ ہے جس نے ا بے نفس کو بیچان لیا اور اللہ تعالی کو پالیا ۔ کسی نے سوال کیا جناب نفس کیا ہے؟ فرمایا نفس خوابشات کوکہا گیا ہے فض اورول میں بیفرق ہے کہ جب ففس خوابشات سے پاک بوجاتا ہے

تو دل کہلاتا ہے۔اس سے پہلے پنہیں تمیز کرسکتا۔انسان کے اندر جب تک نفس اور شیطان آباد ہں تب تک بداللہ تعالیٰ کونہیں یا سکتا ۔ بیقو ہر کوئی جانتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں اللہ تعالیٰ رحمت کا فرشتہ نہیں بھیجنا۔ تو جس دل میں نفس کتا ہے جو دشمن ہے وہاں کیوں آئے چونکہ وہ بڑاغیور ہے۔ بھرآ پےمسکرائے اور فرمایا جہاں اللہ یاک آنا جا ہے وہاں کٹائھبرتا ہی نہیں۔اس کی کیا مجال کہ پر تھیر سکے ۔ حفرت نبی یا ک علیہ نے فرمایا بیرسب کچھ ذات ہی ذات ہے ۔ جس پرصحابہ دولئے نے سوال کیایا رسول الشفائیے!اگر بیرُر اجھلاسب ہی ذات ہوا تو پھر دوزخ میں کیا جائے گا۔ فرمایا یہ چوتھی منزل ہے۔جبیہا کہانسان کےاندرغصہ دوزخ اور رحم بہشت ہے۔انسان کےاندر اللہ نے نفس وشیطان ا تنصے واخل کر دیے ہیں یعنی شیطان برائی کا دسواس ڈ التا ہے یعنی ترغیب دیتا ہے اورنفس اس بڑمل کر کے لذت اُٹھا تا ہے۔ یا در کھنا جا ہے یہ ایک بہت ہاریک رمز ہے۔ فرمایا ایک دن حضرت نبی یا ک میلیگی معجد میں تو حید بیان فر مار ہے تھے ۔ حاضرین مجلس میں حضرت ابوبکر بھٹن ،حضرت عثمان جھٹن اور حضرت علی عدیرتما ستھ ۔ اویر سے حضرت عمر جھٹن تشریف لائے تو آپ ایک نے کام فورا بند کردیا۔ جب حضرت عمر النظ کیلے تو آپ نے پھر وی کلام شروع کی جس برحضرت ابو بحر جیٹنز نے عرض کیا کہ یار سول النٹیائیے! کیا وجہ ہے کہ آپ منایقہ عصف نے حضرت عمر جانئو کے آنے پر کلام بند کردیا تھا؟ آپ بلیف نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا که عمر التیزا بھی معصوم بچدہے۔اس کے فہم میں بیدکلام نہیں آسکتی تھی۔اس کی عقل اس کلام کا فوراً انکار کردیتی حِن کا انکار کفر ہے۔ پھرآ ہے بیشنے نے بیدمثال فر مائی که معصوم بیچے کوا گر مخت غذا مثلاً گوشت، حلوہ اور بلاؤ دغیرہ دیا جائے اسے نفع کی بجائے نقصان ہوگا۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمايا مِعْ عَلِيْتُهُ إِ كَلِمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمُ (نه كلام كرواكي جوان كاعقليس قبول نه کریں ۔اور دہ انکار کردیں ) یعنی لوگوں کی عقل کے مطابق ہی ان سے کلام کرو۔ پھرآپ نے معراج شریف کا ذکر فرمایا که حضور یاک الله کے ساتھ اللہ یاک نے نوے ہزار کلام فرمائی جس میں تمیں ہزار بتا دینے کی اجازت فرمائی ،تمیں ہزار آپ ایک کی رضا پر مخصر فرمائی جے جاہیں

بتا کیں اور بقایاتمیں ہزار کے بارے میں منع فرمایا کہ عقل سے باہر ہے۔اے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ فر مایا وہ کیا ہے تو حید ہے جو چوتھی منزل کا کلام ہے فر مایا اس کا شجھنے والا لاکھوں میں تو کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ جس نے تو حید بجھ لی اس کی بشری حالت نہیں رہتی ۔ایک دفعہ کی نے حفرت امیر طیفیم سے وال کیا کہ آپ علیقیم نے خدا کودیکھا ہے۔ فر مایاتم ہے ذات حق کی جس کے بتضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں نے اُن دیکھے کی بھی عبادت نہیں کی۔اللہ تعالیٰ کو سامنے دی کھر کرجدہ کرتا ہوں فرمایا جناب امیر علیائلا کواللہ یاک سے بیکرامت حاصل تھی کہ آپ كاجهم پقرساتها \_كوكى تير، تلوارا از ندكرتا \_ جب آب نماز مين كفر عبوت تو آپ كاجهم موم كى ما نند ہوجاتا ۔ فرمایا پیقرب الہی کی نشانی ہے کہ اُس اَتھم الحاکمین کے حاضر ہونا اور پھراُس حالت میں رہنا پیمکن نہیں۔ایک کافر کومعلوم ہو گیا کہ آپ کا وجو دا قدس نماز میں پکھل جاتا ہے تو اُس لعین بردین نے موقعہ پا کر نماز میں تیر مارا جوآپ کی پُشت مبارک میں وہنس گیا لیکن آپ کو ا پیے کارگر تیر کے دھنس جانے کی پرواہ اور خبر تکیج بند ہوئی ۔ جب اپنچ محبوب کے زُو ہروعاشق کھڑا ہوتو اُے اور شے نظر ہی نہیں آتی۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ کا جسم پھر پہلی حالت یں ہوگیا \_ لینی چقر ہوگیا اور تیر لگنے ہے آپ کا خون اننا بہد گیا کد مجد کامحن خون سے بعر گیا۔ جب آپ کاجم پہلی حالت میں ہوا تو تیر جکڑ گیا۔ پھر نبی پاک منطقة تشریف لائے اور آپ منطقة نے انگلیوں میں پکڑااور آسانی سے فکل گیا۔اور زخم پر آپ مالی نے آب دبن لگادیا۔وہ زخم فوراً ا چھا ہوگیا۔ پھر جناب امیر علیائل کی شان میں فرمایا کہ توحید تو آپ کے گھر کی دولت ہے۔ نیز امیر علیانی فرمات میں کہ ملک جیمین میں ایک شخص تو حید کے بارے میں کلام کررہا ہواور جھے خبر بنجة ميں بن تن تھوں كے قدم بنا كروہاں پہنچوں اورلطف اٹھاؤں۔



## ملفوظنبر 41

۲۵ مگھر ۲۰۱۲ بری / ۲۸ جرادی الاقل ۱۳۷۸ جری /۱۰ دمبر ۱۹۵۸ بروز بدھ صح تقریباً وس بج بنده به وقع بجید سائیس حاضر خدمت ہواتھوڑی دیر بعدا کیے مجددی نقشبندی پیر صاحب کا رقعہ ایک آ دمی لایا اور بتایا ''جو کے'' میں اپنے مریدوں کے پاس آئے ہوئے ہیں ، رقعہ میں لکھا تھا'' جناب قبلہ و کعبہ مرشد تا ومولا نا حضرت سید غلام رسول شاہ صاحب آپ کی زیارت کے مشاق ہیں۔ برائے مہر بانی اجازت ہوتو بندہ حاضر خدمت ہوجائے''۔

میں نے رقعہ کامضمون جناب کی خدمت میں عرض کیا تو ارشاد ہوا''میرے پاس ملنے ملانے کا کوئی وقت نہیں، ملنے ملانے کاوقت انہی لوگوں کے پاس ہے''۔ میس نے جناب کا مندرجہ بالانظم اُس رقعہ لانے والے کوشنا دیا۔

تھوڑی دیر بعد جناب نے ارشاد فر مایا''ایک ولی اللہ کی دوسرے ولی اللہ کی زیارت کے لیے اسکے شہر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ اِس فائی دنیا کو چھوڑ کر ملک عدم ردانہ ہو چکا ہے اور نما زجنازہ کیلئے لوگوں کا برا ہجوم اکٹھا ہے۔ وہ بھی شامل ہو گیا نماز جنازہ کے بعدلوگ زیارت کرنے سکے تو وہ فقیر بھی چار پائی کے پاس آیا اور کہنے لگا''اگر جھے معلوم ہوتا کہتم نے دنیا دارلوگوں سے اتنا تعلق رکھا ہے تو چھور میں بھی ند آتا'' حضور نے فریا لا'نہ یا بیانا بیانا صال ہوتا ہے''۔

پھرارشاد ہوا''ہم نے دنیا کو بہت چھوڑا گریہ ڈیانہ ٹی ،ہم نے فتح پرشریف کا عرس بند کروایا ۔ پھرہم نے فتح پورشریف کوچھوڑ دیا اور چنگل میں آگر پیٹے گئے گر پھر بھی بید دنیائییں چھوڑ تی''۔ پھرتھوڑ ی دمیر خاموش رہ کرمر رآ ہ بھری اور فرمانے گئے'' ہائے تقدیرے ، بائے تقدیرے تم کوکٹر ( کاٹ) دوں ، ہائے تقدیرے تم کومقراض ( تنینجی ) سے کتر دول کیونکہ ہم کو مجبور کرے بٹھادیا گیا ہے''۔



۸ يوه ۲۰۱۴ بكرمي/۱۰ جمادي الثاني ۸ ۱۳۷۲ جمري/۲۲ دممبر ۱۹۵۸ء بروزسوموارفر مايا بنده حق تعالى يرخوش نبيس ہوتا اوراعتراض كرتا ہے كہ يوں كيوں كيا اور يوں كيوں نہ كيا۔اس يرحق تعالى كو غیرت آتی ہے کہ میر ابندہ مجھ پراعتراض کرتااور مجھے خدائی کاسبق دیتاہے کہ اس طرح کرنا تھااور اس طرح کیوں کیا۔اللہ فرماتا ہے کہ میں ان برعذاب کرتا ہوں۔وہ عذاب بیہ جب وہ بندے اعتراض کرتے ہیں تو میں ان کے دلوں میں آ گ جلا دیتا ہوں ادروہ جلتے ادرروتے ہیں۔ جب د نیادار کی کوئی چیز گم ہوجاتی ہے یا کوئی مرجاتا ہے تواس کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس طرح اس کی چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی مرجا تا ہے۔اس طرح وہ بھی مرجا تا ہے۔ دیکھواس کی پرانی جوتی یا پرانا كيژابهي پيارا ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے تو ميرے ساتھ اپنی ذاتی اشياء جتنی بھی محبت نہيں كرتا ر و کمیے میں نے تنہیں کتنی نعتیں عطاکی ہیں اور تو نے مجھے بھلا دیا ہے۔جواللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ سب مال ،اولا د، گھر یاراور جان بھی اللہ یا ک کے حوالے کردیتے ہیں۔اور ہرونت راضی با رضار ہے ہیں۔وہ سیجھتے ہیں کہ ہماری طرف ہے کچھ ہے، بی نہیں اور کہتے ہیں یا البی اتو میر اہوجا اور جھے اپنا کر لے اورا پی رضا پر راضی رکھا ورتو نیق دے تیری بھیجی ہوئی بلاؤں ،آفتوں ،مصائب اور تكليفوں پرصبراور تيري تقذير يك موافقت پرسر جھكاليس تو أن پراللد تعالى بہت خوش ہوتا ہے اور كہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے حق میں چاہتا ہوں جواس نے سوال کیا اور برائی نہیں چاہتا۔ جب بندہ سب کچھاللہ تعالیٰ کوسونپ دیتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ خُوش اور اُس بندے کے دل میں فراخی کر دیتا ہے اور نداس کے دل کوکوئی تکلیف آتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز سے فارغ ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں اپنے بندے کوستر ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ یا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بندہ اندازہ کرے ایک ماں کی اینے بیچ کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے۔ گویا ماں کسی حال میں ہی ہووہ ہرحال میں اپنے بیچے کو یا در کھتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہرونت دیکھ رہاہے۔سُن رہاہے۔اوراپنے بندے کے ہر خیال کو جانے والا ہے۔ جب یہ ہے تو چھر بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کوسب کام کیوں نہیں سونیتا۔اس کی

بلا پر راضی ہونا، اس کی ہر صیبت پر صبر کرتا اور تقدیر کے سامنے سر جھکا ٹائی کا نام فقیری اور اولیائی اور پیغیمری اور ولایت اور نیڈ ت ہے۔ فر مایا جیے و نیا دار کو و نیا بیاری ہوتی ہے ایے بی ذرویش کو وین بیار ابوتا ہے۔ جب دُنیا دار کو موت آتی ہے تو اُسے جان ٹند ن کا وقت بہت خت ہوتا ہے وین بیار ابوتا ہے۔ اس لیے ان چیز ول کے چھوڑ نے ہا سے کونکہ اس و نیا دار کا ہر چیز سے دل چیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیز ول کے چھوڑ نے ہا سے بہت تکلیف ہوتی ہوتی ہو اور دنیا دارول کی جان اس طرح تکفتی ہے جس طرح آلیک بار کید مل کا کپڑ المجبری کے ایک چھوٹ ہے برتان کر ایک کنارے کی بیان اس طرح تکفتی ہے جس طرح تکمین سے بال تکال ایہ جانے اور پیری کے ایک چھوٹ کے برتان کر ایک کنارے کی بیٹ ہے ہول کا کہ اس ہوتا اس کورے تکفتی ہے جس طرح تکمین سے بال تکال ایہ جانے اور کے معلوم نہ ہوگا کیونکہ وہ تو اللہ کے سوا ہر چیز ہے پہلے بی فارغ تھا۔ فر مایا اس ذمانے میں جو اس کو محمل کر تافر مان سے بیٹے ہیں اور اللہ تعالی کے در ہو گئے ہیں اور دوری سے بی سخت کہ ایس کو اس کونک وہ کا فی میں اند تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ کہتے کہ ایسا کون ہوا۔ ایسا کر نا فی سے موا ہے اس فائی دنیا کونک کافی سے موا ہے اس خائی دنیا کونک کافی سے میں ہوا۔ ایسا کر نا کونک کونک میں ہوا۔ ایسا کر نا کونک کونک میں اند تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ کہتے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ایسا کر نا کونک کونک میں اند تعالی کے سے تھا۔ ان کے تی میں اند تعالی کون ہوا۔ ایسا کر نا کونک کونک کونک کونک ہونے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ایسا کر نا کونک ہونے کہ ایسا کون ہوا۔ ایسا کر نا کونک ہوں۔ یہ کھی تھا۔ ان کے تن میں اند تعالی فرما تا ہے جو میر سے تھم پر اعتراض کر ہے تیں۔ یہ کے کہ ایسا کون ہوا۔ ایساکر نا کونک کونک کونک کے دور کافر ہے۔



یاماه یوه ۲۰۱۴ بکرمی/ ۱۹ جمادی الثانی ۸ ساتا جمری/ ۳۱ دمبر ۱۹۵۸ء بروز بده بموقعه بجید سائیں میں فرمایا اولیاء، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا البی بید مارا حافظ ہم ہے چھین لے کہ جوہمیں گذری ہوئی باتیں اور پچھلے حالات یا دولاتا ہے۔ اِس ہے جمیں بہت خسارہ آتا ہے۔ پھر فر مایا کہ ا بانسان خود کو بھول جا۔اس پرایک سوال ہے کہ اگرخود کو بھول گیا تو بھر ہاتھ کیا آیا؟ جواب اس کا بیہ ہے کہ توالی مستی میں رہے کہ جہال تجھے اپنی خبر ہی نہ ہو<sup>(1)</sup> بیرحالت کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔سلامتی تنہائی میں ہے۔ای لئے اولیاءاللہ نے جنگلوں میں جا کر تالا بوں کا یانی پینے، درختوں کے بیتے کھانے اور طرح طرح کی تکلیفیں اُٹھا کرا پی فتیتی زندگی کوسنھالا ۔فقیروں نے خدا کو جنْگلوں میں نہیں یا یا بلکہ گھر میں پا کروہاں جنگل میں لطف اٹھایا فقیر کو تنہائی بہت پسند ہے۔ایک دن جناب فوٹ یاک ﷺ این اینے حجرہ میں تنہا ہیٹھے کچھ کھور ہے تھے کہ حمیت یراویرایک پڑیا بیٹھی تقی اوراُ س نے مٹی کی ایک روڑی گرادی۔وہ کاغذیر آٹرڈی۔ توشور ہوا آپ جھٹانا نے اویرد کھوکر يزيا كى طرف غصے معظم كا اشاره كيا تو يزيا كا سرقائم موكرز مين برگر پڑا۔اب ويكھوكمآپ والله كو وہ تنہائی کا وقت کتنا بیارا تھا۔ جناب سرور دو عالم ﷺ کےمعراج پر جانے سے پہلے ذات یاک نے تنہائی کا سامان کیااور آسان کو تھم ہوا کہ کھڑا ہوجااور ہرایک چیزا پنی اپنی جگہ پر کھڑی ہوگئ اور ا ٹھارہ سال کاعرصہ ہوگیا ۔ یعنی ایک ہی رات ہوگئی ادر بالکل سُنسان ہوگئی۔اب دیکھواللہ یا ک کو بھی ایے محبوب بیلینے کو ملنے کیلیے تنہا کی پیندنتھی ۔اس طرح فقیر جب تنہا ہوتا ہے تو وہ اپنے خدا سے واصل ہوتا ہے جیسے ایک فقیرا پی کیسوئی میں بیٹھا تھا کداویر سے ایک آ دی آ کر کہنے لگا کہ فقیر سائيں آئ تواكيلے بيٹے ہو فقير نے جواب ديا يہلے تواكيليس تھے۔ تيرے آنے سے اكيلے ہو گئے ۔ بکسوئی ایک بشست یا نشانہ یا گھات ہے۔ جیسے بندوق چلانے والا اپنی بشست یکا تاہے

<sup>:0</sup>\_(1)

۔ اگر اس کا ہاتھ یا سانس بھی اِس وقت پر ذراسا نکل جائے تو نشانہ کچوک جاتا ہے۔ اِس طرح جب فقیر بھی مراقبہ میں بیشا ہواور کوئی آواز یا کھڑک ہوجائے تو اُس کی یکسوٹی ٹوٹ جاتی ہے اور اے بہت افسوں ہوتا ہے۔ ای لیے فقیر تلوق کی طرف سے تین چیزیں بندکر لیتے ہیں۔ اول سُننا ، دوم بولنا، سوم و کھنا۔ ہرایک انسان کے پاس ذاتی نور ہے جو بیتین چیزیں ضائع کر رہی ہیں۔ مولانا روم پیٹون فریاتے ہیں کہ

چشم بندو گوش بندولب ببند گرنه بینی سرّحق برمن بخند

لین آ کلی بند کر، کان بند کر اور ہونٹ بند کر (کے یا دِقق میں مشترق ہوجا)۔ اگر پھر تو رازِق کو نہ یا سے تو جھے پر ہنا (کدگپ ماری تھی)

اے انسان! اگرتین چیزوں کوتوروک لے اور پھر تہیں خدانہ مطیقو میری کلام پر ضفھا کر۔ جوخاموش رہاوہ سلامت رہااور جوسلامت رہاوہ نجات پا گیا۔ صدیث شریف مُسنُ سَسَحُتَ سَلِم وَهَنْ سَلِمَ مَنْجَى۔ یعنی جوخاموش رہا، سلامت رہااور جوسلامت رہائی سے نجات پائی۔



۵ مانبمه/ ما گه۲۰۱۴ بکری/ ۸ر جب ۱۳۷۸ ججری/ ۱۸ جنوری ۱۹۵۹ء بروزاتوار بوقت عشا ہِ ما ما انسان کو دوراہوں ہے دیدار ہوسکتا ہے۔ایک تو کانوں سےاللہ تعالیٰ کا دیدار ہوجا تا ہے۔ جیے کہ کوئی آوازیا راگ سننے پر وجد ہوجاتا ہے تواس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوجاتا ہے۔ دوسرا آ تھوں کے دیکھتے ہے جیسے اللہ تعالی فرماتا ہے۔ إنَّ اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ (صحيح مسلم ) میں نے آدم غلیائلم کواپنی صورت میں پیدا کیا ۔ تو پھر آ دم غلیائلم کی صورت اللہ تعالیٰ کی صورت ہے \_اسلنے آ دم کی صورت د کیھنے ہے اللہ تعالیٰ کا جلوہ فطر آتا ہے ان دوراہوں کے سوااللہ تعالیٰ کا دیدار نهیں ہوتا اور عبادت ہزار سال یا کروڑ سال بھی کرتا رہے تو بھی اللہ یاک کا دیدار نہیں یا سکتا۔ عبادت سے توجنت ملے گی جس کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے اور اللہ تعالی کے جوعاشق ہوں گے وہ مومنوں کو شنے کریٹے کہ تو اللہ تعالی کے دپدارے محروم رہااور بہشت کیلیے عبادت کی۔ مومن نے تو صرف شریعت کو قائم رکھا اس ہے آھے کچے خبر ند ہوئی اورعشاق نے دیدار پایا۔ دیدار ا کیے جلوہ ہے جس کی ایک جھلک کسی شہنشاہ کوتمام عمر میں ایک بارخواب میں ہی پڑجائے تو وہ چھر کیا کرے؟ صبح اُٹھتے ہی پہلے بادشاہی کوجواب کھودیگا اورتمام عمراس انتظار میں گزاردے کہا یک ہار پھروہ جھلک نصیب ہو۔وہ جھلک صرف بجلی کی طرح نظر آئے۔اِس سے زیادہ بھی نہ ہو۔اس کی خاطر ساری عمر گزار دے بفر مایا جہاں وہ چینکوں والا سارا ہی ساجائے وہ کیا کرے۔ جب پکل صراط پر سے عاشق گزرے گا تو دوز خ زیکارے گا اے اللہ کے دوست جلدی گزر جا تونے جمھے سرد کردیا ہے جلدی کر گزرجا۔ وہ تو حید پرست ہیں۔حضرت علی علیانا فرباتے ہیں کہ اگر چین کے مک میں ایک شخص تو حید کا وعظ کرتا ہو۔ جمھے پہنہ چل جائے تو میں اپنی آتھوں کے قدم بنا کرچلوں اوروہ کلام شنو ں۔



۱۳ مانېمه/ ما گه۶۰ ۲۰ / ۱۷ ماو رجب ۸ س۱۳ بجری/ ۴۷ جنوری ۱۹۵۹ء بروزمنگل فرمایا که الله یاک نے ساراقر آن پاک اَمرونبی ہے بھردیا ہے کد بیکا م کرویہ نہ کرو۔اور فرمایا جوامرونبی پڑمل کرے اس کا ٹھکا نہ جنت ہے۔ جونعتوں کا گھرہے۔جس نے تھم نہ مانا اس کو دوزخ میں ڈالوں گا یتو مومن نے دوزخ کے خوف اور بہشت کے طبع پر عبادت کی اور عشاق کو دیدار ہوگا۔ زاہرعبادت كرنے والے ديدار البي نيس باسكت كونكدانهوں نے بہشت كے لا کچ اور دوزخ كے خوف سے عبادت کی ۔اللہ تعالی عباوت کا بدلہ جنت وے گا۔عاشقوں نے دنیا وآخرت اور ماسوا اللہ سب کو ترك كيا اور صرف ديدار الهي جابا تو الله تعالى نے اپنا ديدار أن كوديديا اور فرماياتم ميرے خالص بندے ہو۔میرا دیدار اور فر بتمہارے ہی لیے ہے <sup>(۱)</sup>۔ عاشق مومنول کوطعنہ دینگے کہ افسو*ل* تم بہشت میں گر پڑے اور اس کو کافی سمجھ لیا ہے۔ اور اس کے بنانے والے کو کیوں نہ جایا۔ گویا عشاق کیلیے جنت کھائی ہے۔عاشق البی کی نظر میں مومن گراہوا ہے کیونکہ اُس نے مخلوق کو چا ہانہ کہ خالق کو \_عاشق مومن كو كيم كاكمة شهوت برست مويعني الله تعالى كوچيور كرأسكى بنائي موكى چيزون كوجابا ۔اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہے \_بہشت و دوزخ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی ۔ گویا خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو جا ہا۔ عاشق اللہ کے غیر کو چھوڑ کر اللہ کو سلے <sup>(۲)</sup> ۔ اللہ تعالیٰ کے و تحجلیٰ میں تنزیمی اور شعبی ۔ پہلتحلیٰ جوزاتی ہےوہ خودرّودل ہے اُٹھتا ہے جو بغیر دیکھے اُسے ضدا کی طرف تھینے لیتا ہے اور دوسرا تحلیٰ وه صورت کود کھر رچک اُٹھتا ہے۔جس کود کھتے ہی دل میں جوغیر ہوتے ہیں وہ سب جل جاتے ہیں کیونکر تحلیٰ ایک آگ ہے اورآ گ کا کام جلانا ہے اسکوجواس میں آپڑے۔اس کوہم رنگ کر دیتے ہے۔جس طرح آگ میں لکڑی ڈال دوتو پہلے اُس سے دھواں نکل آئیگا۔وہ وُھواں اُس

\_(I)

مب سے بیگانہ ہے اے دوست شناسا تیرا

حور په آنکه نه ڈالے تبعی شیدا تیرا

\_(r)

جبال و کیدلیا اس مائل لول اوه فیر دی ما بت تیل رکدے

کٹری کا کھوٹ ہے ۔ جب وہ کھوٹ نگل جائے گا تو وہ انگارہ بن کرآ گ ہوجا نیگی ۔انسان کے اندر بھی جار کھوٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ جب محبت کی آ گ لگ جاتی ہے تو اُسے جلا کر ہم رنگ بنادیتی ہے۔ عشق کیا ہے ایمان ہے جس کا اللہ تعالی نے قرآن یاک میں بیان فرمایا ہے۔ ایمان کا حقیقی نام عشق ہےاور جس کے دل میں عشق الہی نہیں وہ ایمان کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔عام لوگوں کی سجھ میہ ہے کہ عشق گراہی ہے لیکن یہ ناقص سمجھ ہے جو عاشق یاعشق کو گمراہ کہتے ہیں۔عام لوگ ناقص عقل والے الله تعالیٰ کے خاص بندوں بعنی اولیاء اللہ پراعتراض کرتے ہیں کہ بیہ ہماری طرح کھاتے بیتے اور نکاح کرتے اور اولا و والے ، مال والے سب کچھ گھر رکھتے ہیں اور پھر کس طرح فقیر ہوگئے ہیں۔ اور بعض لوگ اپنے اعمال اور فطرت کومیز نظر رکھ کرفقیروں پر اعتراض کرتے ہیں۔اسلیے وہ اولیاء وہ انتہاء بین میں کے باس رہ کر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ایک ولی اللہ کا ذکر ہے اُس کے باس بہت ک لونڈیاں رہتی تھیں۔اس کے پاس ایک مرید آیا اور دل میں بیڈیال کیا۔ بیپیراتی حسین لونڈیال یاس ركه كركس طرح ثابت ره سكتے ميں تو پيرصاحب في جب أس كے إس خيال كود يكھا تو آب في ا کے ڈبی میں روئی رکھ کراس میں ایک جنڈ کا اگارہ رکھ کر بند کردیا۔اورفر مایا اےمرید فلاں جگہ ڈبی پڑی ہے وہ لے آئے۔ جب مرید نے ڈبی کھول کردیکھی تو جیران رہ گیااور کہنے لگا بیتو میرے سوال کا جواب ہے جو مجھے ل گیاہے۔اس وقت پیرصاحب کے قدموں پر گر پڑا اور معانی مانگی ۔فقیر صاحب نے کہا کداللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہےای طرح بحکم الی فقیر بھی ہر چیز پر قادر ہے۔اگر قادر نہ ہوتا تو اس کا فعل ہےجلا دینا۔اور چھری کا کام ہے کا شااور پانی کا کام ہے ڈیونا تو بتا و حضرت ابرا جیم عليله كوجب نمرود نے جحد ميں والاتو آگ نے كوں ندجلاديا۔ پھر جب حضرت اساعيل عليله كى گردن برچھری رکھی تو اُس نے گلا کیوں نہ کا ٹا۔ پھر جب حضرت موکئ علیفٹلانے بمعدفوج دریا کوعبور کیا تو انہیں کیوں نہ پانی نے ڈبویا۔اس ہے ثابت ہوا کہ بیسب چیزیں کس کے قبضہ میں میں خود مختار نہیں ہیں۔اللہ یا ک کے ہاتھ میں کل جہانوں کی چوٹیاں ہیں۔



٨﴿ ورى ٩٥٩ ء بروزاتوار، بنده واقم الحروف (بيرانوارسين جلوآنوی) صاحبزاده سائيں محداصر خراده سائيں باک کی خدمتِ اقدس ميں حاضر بوا۔ صاحبزاده عام محمداصد جو يک حضور کا فکار فريانے پر مغموم اور ناراض تھے اسلئے بنده تو حضور کے افکار فریانے پر مغموم اور ناراض تھے اسلئے بنده تو حضور کے یا دفریانے پر عاضر ہوگیا لیکن صاحبزاده صاحب جھپ کر کھڑے دے کہ جب تک سائيں پاک فو نو نمين کھنچا کيں گے حاضر نمين ہوں گا۔ حضور نے مياں سَيد کوارشاد فريا '' وحولا و کہتے ہيں کہ جب تک سائيں فو نو نمين کھنچنے مائيں کہاں ہے' تو مياں سَيد نے عرض کی: قبلہ! وہ کہتے ہيں کہ جب تک سائيں فو ٹو نمين کھنچنے وي گا۔ وہ کہتے ہيں کہ جب تک سائيں فو ٹو نمين کھنچنے مائي کہاں ہے' تو مياں سَيد کوارشاد فريا پا'' وھولا وي گا۔ اسے بن ميں مياں نذر نے صاحبزاده صاحب ناراض صاحبزادہ صاحب ناراض ہوگيا قولو ديکھيں ۔گرصاحبزادہ صاحب ناراض ہوگيا تو اس نمين پاک بنس پو ہے اور فريا پا'' يہاں بھی ناراض ہوگيا تھا۔ اب جنے نیا ہے فراور کہا کہ بيارہ کی بيارہ فريا ہو گيا تھا۔ اب جنے جا ہے فولو لي پر بينے کے سائے بندہ کے ساتھ بندہ کے باتھ جن پر بينے کے خولو ای بی بین بیارہ کو بیا تھا۔ اب جنے چا ہے فولو لي بيندی ميں تھا اب پستی ميں آ رہا ہوں کے وکئے خولانوں کے ناکہ کا طبیار کی ایا اور جہان کا ظہار فریا یا''

بعدازاں کچودیر خاموثی افتیار کی بھرصا جزادہ صاحب کوفر مایا''اندرے شعرے آ وَ''یہ شعر بندہ نے تقریباً اٹھا کیس (۲۸) دنگ سے فوشخط کئے کر صافر ضدمت کے تقے، وہ یہ ہیں: بسعسرم عشق تو ام میکشند غوغائیست تونیز بسرسر عسام آکسه خوش تماشائیست

<sup>(</sup>۱)۔ یہ بواد دسی تھروب اول فاہری مطلب بدایا جاسکتا ہے کہ اموقت حضور عام دوشن میں برنکف بیٹے تھے جہا کہ تصاویرے فاہر ہے، بھے بی افوارسین صاحب جلوآ توی نے بتایا مضور کے گئے میں مظراور مرمبارک سے برہند جونو فویس یہ اس موال می گے، دوم دو مانی مطلب دیا جاسکت ہے رہنے مواسوت ایک خاص کیفیت میں بیٹے تھے بچے عرف اوٹائی الذات کتے ہیں، اس حال می کسی او ملرف متوجہ ہونا کوئی میٹیٹ بیش دکھتا بھر چیستہ بعداؤال فرائے کے کلمات سے بھی خابر ہود ہی ہے۔

یعنی میں تیرے عشق کاسمندر ہوں لوگوں نے عجب ہنگامہ پر پا کر رکھا ہے۔تو بھی کہی سر عام تشریف لا کہ کہا ہی اچھانظارہ ہے۔

> آکھ لگ جانے کو آرام کہا کرتے ہیں جمک گلی نہ آگھ مجھے آرام نہیں

ان کوا پے سانے رکھوا کر فرمانے گئے تو نے بہت اچھا کھا ہے۔ بیس ہونے تک ان کو پڑھتا اور دیکھتار ہا۔ پھر فرمایا فاری والا شعر کس کا ہے؟ بندہ نے عرض کی غالبًا مولانا جا می بہتے کا ہے۔ اس پر صفور بہت محفوظ ہوئے۔ پھر دوسرے شعر کے متعلق بندہ کی طرف نیر کرم فرمائی تو عرض کی ایک اور مولانا کا ہے۔ اس پر صاحبز اوہ صاحب نے میر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا پیشعر انہم مولانا (پیرانو ارحسین ) کا ہے۔ حضور نے فرمایا ''ان بیس عشق بلند ہے اور سب کچھ عشق الک ہے''اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ بعداز اس بندہ نے عرض کی بقبلہ! عشق کیا ہے؟ تو فرمایا مولانا نظامی بہنید فرماتے ہیں

مزید فرمایا دو مشق کا دوسرانام ایمان ہے تا کہ عام لوگوں کی مجھے میں آجائے اور مشق کوفت سہ خیال کر بیٹھیں ۔ عشق پر پردہ ڈالنے کی خاطرا بیمان فرمایا گیا۔ صرف حضرت انسان ہی ہے جومشق خیال کر بیٹھیں ۔ سیلے فرشقوں پر بھی انسان کا مرتبہ بلندو ارفع ہے ۔ حضرت انسان ہی فقط عشق کو اُٹھانے پر قادر ہے ۔ فرشتے تو صرف عبادت کیلئے ہیں ۔ ارفع ہے ۔ حضرت انسان ہی فقط عشق کو اُٹھانے پر قادر ہے ۔ فرشتے تو صرف عبادت کیلئے ہیں ۔ اس پر بیٹھیم پڑھا

دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کیلئے بچھ کم نہ تھے کڑ و بیال

<sup>(</sup>١) اے ظائ اگراللہ کی جامت ہے وصفی کاراستان اللہ کے کا عشق بی اللہ ہے ، اللہ ہے ، اللہ ہے ،

توبنده نے وض کیا قبا اولانا دوم پہنے فرماتے ہیں تقد مسیاں وا عشق هست
و درد نیست " یعنی فرشتوں کو عشق ہے گئو در در نیس او جناب نے فرما یا عشق ودردا کی ہی
چیز ہے کیونکہ جہاں عشق ہے دروضرور ہے ۔ اگر در دہ ہتو وہ عشق ہی ہے یعنی دردوعشق لازم و
میز ہیں ۔ اِس پر بندہ نے عرض کی چیرتو مولانا درم پہنے بھول گئے ہو جناب ہنے اور فرمایا بلاشک
آپ ہے بھول ہوئی کیونکہ یہ کشف کی بات ہے اور کشف میں بھول ہوجایا کرتی ہے نیز یہ بھی
ضروری نیس کدا کیہ عارف دوم سے عادف کے حال ہے واقف ہو۔ اللہ تعالی ایک عادف کے حال ہے دوم سے عادف کو کی بی بیان نہ ہوتی کہ ایک نی دوم سے نی کی
طاحت کو بھی نہیں جائے " کی چیرش میں آ کرفر مایا" نگد االک اسم ہے اوردہ اسم باسٹی ہے جیسا کہ
طافت کو بھی نہیں جائے " کی جوش میں آ کرفر مایا" نگد االک اسم ہے اوردہ اسم باسٹی ہے جیسا کہ
طافت کو بھی بیوال پیرا ہوا کہ فدا کیا ہے؟ اِنَّ السَلَمَ عَلَی کُلِ شَنْ ، عَ قَدِیْر ، وہ قدر کرکیا ہے
میرے دل میں بیوال پیرا ہوا کہ فدا کیا ہے؟

جواب بھی ضرور کے گا۔ پھر چند دنوں کے بعد میں اپنے خیال میں جب بیٹھا ہوا ہوتا تو میری نظروں کے سامنے بغیر کمی تکلف کے اسماء گور جاتے لیکن میرامقصود حاصل ندہونے کی وجہ سے دل کو لئے نہ ہوتی ہوئی ہوئی ۔ وک کو لئے نہ ہوتی ہوئی ۔ وک کو لئے نہ ہوتی ہوئی ہوئی ۔ وہ بیان لیا کہ یہی وہ ہے جو میر سے سوال کا جواب ہے اور میری تملی ہوگئ ۔ وہ ایک اسم ہے''۔ جس پر بندہ نے عرض کی ، قبلہ! مهریانی فرما کروہ بیان فرما دیں لیکن جناب نے کوئی توجہ شفر مائی اور ہنس کر کلام جاری رکھا۔



۳ ماه پھا گن ۲۰۱۳ بحری/۲ شعبان ۱۳۷۸ بجری/۵ افروری ۱۹۵۹ء بروزاتوار فرمایا که الله تعالی نے اپنے خاص بندوں اولیاء الله کوزالے دل بخشے ہیں جو ہر گھڑی نئی شان میں ہیں کہ الله تعالی نے جب زمین اور سات آسانوں اور عرش و کری کو تھم دیا کہ تم میری امانت رکھتے ہو؟ تو سب نے وُہائی وُہائی کی کے چواللہ تعالی نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا کہ تم میری امانت رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بھی اتکار کیا ہے جو گئی تو انہوں نے بھی اتکار کیا ہے جو کری کو تھے دیا تو انہوں نے بھی اس بو جھے انکار کیا کیونکہ وہ سب تلوق تھیں ۔ پھر اللہ تعالی نے انسان کے پیکر میں اپنی روح پھوٹی اور فرمایا اے انسان! تو میری امانت رکھتا ہوں تو اللہ تعالی نے وہ امانت رکھتا ہوں تو اللہ تعالی نے وہ امانت انسان کے رکھتا ہے کو تکونکہ انسان اللہ اللہ تھا۔

### قدسیاں بار امانت نتوانست کشید قرعهٔ فال بنام من دیوانه زدند

فرمایا کرد کیموعرش کی فراخی تو گلی جوعرش پر کری رکی ہوئی ہے وہ عرش سے بیچے کے در بے
میں ہے۔اس کی فراخی کی تعریف اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اتی وسیع اور فراخ ہے <sup>(6)</sup> کہ اگر زمین
اور سات آسان اس کری پر دکھ دیں تو اس طرح معلوم ہوگا جیسے جنگل میں ایک رائی کا دانہ پھیک
دیا جائے ۔ حدیثِ تُدی میں اللہ پاک فرما تا ہے ' دہنیں میں ساتا آسانوں میں اور زمینوں میں
مرمیں ساتا ہوں مومن کے دل میں' تو وہ دل کتا وسیع ہوگا۔ اگر بیسب جمع کردیئے جا کیں تو دل
مرمیں ساتا ہوں مومن کے دل میں' تو وہ دل کتا وسیع ہوگا۔ اگر بیسب جمع کردیئے جا کیں تو دل
محض دہلیز تی بنی ہے۔ دل کی فراخی کی کوئی اختہا نہیں ۔ یہ دل ہور نہیں جو انسان کے جسم میں ایک
موشت کا لو تعزا ہے۔ یہ تو حیوانات اور پر ندول میں بھی ہوتا ہے۔دل اور چیز ہے۔ عام لوگوں
نے بھولیا ہے کہ آدی کے بدن میں باکمیں جانب گوشت کا گلا اے دہ ول ہے گین ہرگر تہیں۔ یہ تو

<sup>(</sup>١) وَمِعَ كُومِيُّهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَنَّ اللَّهُ كُرِيَّ الْوَلَاوردْمِيْول عدينَ عِي

بجاز ہے۔حقیقی ول اور ہے جووہ لا مکان ہے جس میں اللہ یاک کی گز رہے ۔حدیث **قد**ی ہے *کہ* قُـلُوبُ الْمُوْمِنِينَ عَوْشُ اللَّهِ تَعَالَى لِيخِي مومنول كَتَلُوبِ اللَّهْ تَعَالَى كَاعُرْتُ بِيرِ الكِيدوفعد حضرت بایزید بسطا می ڈائیز وحید کی حالت میں عرش معلی پر گئے اور عرش ہے یو جھا کہا ہے عرش!اللہ تعالی کبال ہے تو عرش نے کہا کہ آسان والے زمین پر ڈھونڈتے ہیں اور زمین والے آسان پر ڈھونڈتے ہیں۔اور مجھے آواز آئی ہے کہاے عرش!اگر مجھے دیکھنا ہے تو بایزید بسطا می ٹائٹز کے ول میں و کھے لے۔ میں وہاں رہتا ہوں۔ اولیاء اللہ کی علیحدہ علیحدہ شانیں ملتی ہیں اور اللہ یا ک کی تو ہے شارشانیں ہیں کہ ایک ولی کوتو دوسرے ولی کی شان کا پیۃ ہی نہیں ۔جیسا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ا بک دن حضرت محبوب سجانی سیدعبدالقا در جیلانی پڑھٹا معجد میں وعظ فر مار ہے تنصقوا یک آ دمی معجد ے اُٹھ کراندرمجد میں گیا تو دیکھا کوئی آ دی مجد کے کونے میں چُھپ کر بیٹھا تھا۔اس آ دمی نے جوبا برے گیا تھا کہا کہا گے اشخص با ہرشنے عبدالقادر ٹاٹن کا وعظ مور باہے اور تو یہاں بیل ہے۔اس اندروالے آدی نے جواب دیا کہ میں خود قادر کا وعظائن رہا ہوں مجھے عبدالقادر ڈائٹنا کے وعظ کی كوئي ضرورت نہيں تو وہ آ دمي جيران ہوگيا ۔اھد کہنے لگا کہ اگر ثو اس دعويٰ ميں سچا ہے تو بتا کہ ميں کون ہوں؟ تو اُس نے کہا کہ تُوخفر علائل ہے اور یہاں سے چلا جامیراونت ضالع نہ کر۔ دیکھواللہ تعالی کی شان کہ حضرت خضر علیفل کے علم ہے بھی چھپ کر بیٹھا تھا۔اللہ یاک فرماتے ہیں کہ حضرت خضر غایوئلا سے میں نے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی ۔ بیہ چودہ طبق اُس کے سامنے کوئی پروہ نہیں \_ پھر دیکھوکہ اُس آ دمی کے حال کو نہ پہچان سکا۔ فر مایا ای طرح ایک آ دمی دوسرے آ دمی کی شان کو نہیں پاسکتا۔ ہرآ دی کی جُد اجُد اشان ہے اور سیسب اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں۔



۱۲ پیما گن۲۰۱۴ بکری/ ۱۸ شعبان ۱۳۷۸ جحری/ ۲۷ فروری ۱۹۵۹ء بروزجمعة المبارک شیح كوفر مايا كها گرانسان الله تعالى كى طرف آئے تو إس دنيا كے كاموں كالله تعالى خود ذمه دار ہوتا ہے ۔ میں تنہیں ایک واقعہ سنا کال کہ مجھے خوب یاد ہے کہ جب بابا سائیں فتح پورشریف والے جائٹو مزل عشق میں تھے اور ابھی عارف نہ تھے کیونکہ عاشق کی منزل جدا ہے اور عارف کی منزل جدا ہے تواس وقت بھی آپ کاعشق الہی کمال تھا کہ آپ کے درویشوں میں عشق کا تجلیٰ پڑتا جو آپ کی مجلس میں پٹھتے تھے۔ایک کو وجد ہوتا دوسرا اُسے پکڑتا یا ہا تھولگا تا تو اُسے بھی وجد ہوجا تا اور ایک درولیش آپ کا ایما تھا کہ ہوا ہے جب ورختوں کے بیتے کھڑ کتے تو أے وجد ہوجاتا اور بھی تھیوں کی بھنکار پروجد ہوجاتا۔ اُس درولیش کا نام احمد شاہ بھینا تھا اور بابا سائیں کے عشق کی تو کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ یہ کتاب'' مکتوبات عشق''جوآپ نے بنائی ہے یہ اُس وقت منزل عشق میں بنائی ہےاور پھر آپ عارف ہو گئے ۔عارف کی منزل عشاق ہے بلند ہے۔عاشق رائے میں ہےاور عارف پہنچا ہوا ہے ۔ بایا سائیں مادرزاد ولی تھے ۔ایک دفعہ باباسائیں نے جھے ذکرسُنا یا کہ ایک دفعہ میں استاد سے سبق برد در باتھا کہ ایک مست آگیا۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ ابھی کچھ بڑھنے میں کسر ہے۔ای طرح دوثین بار کہااور پھراستادی طرف دیکھ کر کینے لگا کہ اِسے تم کیا پڑھاتے ہو یہ تو پڑھا ہوا ہے ہے آ پی استادی اپنے پاس رکھواور فر مایا کدمیری آ تکھوں دیکھنے کا واقعہ ہے کہ ایک دن بابا سائمیں مجلس میں ہیٹھے تھے کہ ایک مست آگیا تو بابا سائمیں نے دیکھا تو کھڑے ہوگئے تو اس مست نے کہا کہ باب جی کھڑے ہو جاؤتو بابا سائمیں کری پر بیٹھ گئے تو وہ مست مجلس میں وُرویشوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بابا سائیس کے پاس آم پڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک آم اس مت کودیا۔اس مت نے آم چوس کر باقی کچھ بچا تھیا منہ ہے نکال کراحمہ شاہ بھینا کو دیا وہ یاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔احمد شاہ نے اس آم کو چُوسا اور باتی جو کشلی تھی وہ ایک اور درویش کو دے دی جو یاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔جس کا نام مولوی اساعیل تھا۔ جب اس مولوی اساعیل نے تھٹی کومنہ کے

نزد کیے کیا تو اس مست نے دیکیے لیا تو جلدی ہے اُس ہے وہ تھی چھین کی۔اور کہا کہ اس کو کیوں دی ۔ وہ جومت کی جوشی تنصلی اُس مولوی کے منہ بٹس گلی تو اس کا بیاثر ہوا کہ مولوی اساعیل کوتو آ گ بورک أشمى \_ اسوقت مجلس ہے أٹھ كر گھر چلا گيا تو آرام ندآيا \_ پھر كنوال بر چلا گيا اور كنوال کے پانی والے حوض میں بڑار ہا چربھی آرام نہ آیا۔ آخر بابا سائیں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا سائيں جھے تو آگ لگ گئ ہے۔اسے بجھادو۔آپ نے بوچھاتہيں كيامعلوم ہوتا ہے تو أس نے کہا کہ میرادل ایسے کہتا ہے کہ بیسب گھریاراور مال واولا دکوچھوڈ کرکہیں نکل جاؤں۔اور پھردل گھراتا ہے کہ میری عورت اور میری الو کیاں کدھرجائیں گا۔ اُن کا کون وارث ہوگا توبایا سائیں نے فر مایا کہ گھر اور اولا د کا میں ذ مددار ہول کہ تیری اولا دکی دنیا بہت قدر کرے گی ۔اس نتمت کو برداشت کر کے صبر سے بیٹھ جا۔ پھر بھی اس کوعقل نہ آیا تو اس نے کہا کہ جھے سے یو جھا ٹھایانہیں جاتا۔ پاہا سائیں نے بہت سمجھایا کہ پیٹھت بڑی قسمت سے ہاتھ آتی ہے۔اس کوضا کع نہ کرواور چیے کر کے گھر بیٹیے جا کہ اور اس فقیر کے پاس نہ جا دُ تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو جھیے ہرونت نظر آتا ہے ۔ جد حرد کھتا ہوں وہی نظر آتا ہے۔ اس ہے مس طرح چھپ سکوں۔ آخر کا رأس نے باباسائیں کو بہت مجبور کیا اور کہا کہ بیرحال مجھ سے لےلو ۔ تو اس وقت بابا سائمیں نے مجبور ہوکر کہا کہ جا ؤ بیالیہ میں پانی لئے آؤ۔ باباس کیں نے پانی دم کرکے بلایا تو اس کا نشیٹوٹ گیا۔ پھر پھیتانے لگا اور ہاتی تمام عمر دونے پچھتانے اور ہاتھ ملنے ہیں گزرگی فرمایا کہ بابا سائیں بہت خسین سے کہ آپ کی صورت د مکی کر چھوٹے چینوٹے بچول کو بھی وجد ہوجا تا اور جب مجلس میں آتے تو آپ کے نورانی چ<sub>یر</sub>ے کو دکچے کر ثابت نہ رہ سکتے تھے اور قدموں پر سرنچھ کا تے تھے تو وہالی لوگ سُن کر اعتراض کرتے کہ برس کھی پیرخود کراتا ہے۔

ا کید دند گرح جیوے خان سے چار مولوی آئے اور کہنے لگے کہ پیرصاحب آپ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کیوں تھکنے دیتے ہیں حالانکہ شریعت میں اسکی ممانعت ہے۔ آپ اُنہیں کیول نہیں رد کتے ؟ تو بابا سائیں نے فرمایا کہ حاضر میں مجلس سے شم اٹھوا کر پوچھوکہ ان کو کسی نے کہا ہوکہ میر ندموں پر سُر جھکا وَ ، تو تما مجلس ہولی کہ ہم کیا کریں ہارے دل خود بخو د جھک جاتے ہیں تو وہ مولوی لا جواب ہو گئے۔ پھر انہوں نے سوال کیا آپ نے اپنی کتاب مکتوبات عشق میں جو لکھا ہم مرعد'' جوکوئی میریاں اکھیاں نال و کھے ساگی وسری اے ذات خدا بیکی'' تو بابا سائیں نے فرمایا کہ مولوی صاحب فر داواضح کرکے اس مصر عد کو پڑھو تو مولوی صاحب نے بلند آ واز کرکے پھروہی مصرعہ دُہرایا ہے جو نوگوں کی اکھیوں کا نام لیا ہمولوی ما جب فراداب ہو گئے اور شرمندہ ہوگے

باده از سا مست شدنے سا ازو عالم از سا هست شدنے سا ازو

لینی شراب ہمارے نشے میں مست ہے نہ کہ ہم اس کے نشے میں اور و نیا ہماری وجہ سے ہے نہ کہ ہم و نیا کی وجہ سے ۔

فرمایا کرولی اللہ کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے کروہ خقیقت کو جانتا ہے اور تو نہیں جانت فرمایا کہ اگر تیرامر شد تجھے فرمائے کہ شراب ہے مصلی ترکر کے اس پرنماز پڑھ تو جلدی کر دمیر نہ کر کیو کد تو نہیں جانتا کہ کیاراز ہے۔ اس پراعتراض نہ کرور شیخروم رمیگا<sup>0)</sup>۔

فرمایا کہ جانے اور نہ جانے میں بڑا فرق ہے۔ چیسے بیٹا اور نامینا میں بڑا فرق ہے۔ اس طرح جابل اور عالم میں فرق ہے۔ جابل اندھا اور عالم آنکھوں والا ہے۔ عالم کے متن ہیں جانے والا ۔ اب جوموجودہ ذمانے کے عالم بے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کرشریعت کیا ہے تو کہیں گے بہی نماز ، روزہ ، جج ، زکو ہ اور کلم شریف ۔ اس ہے آگے بچھے پیڈئیس فرمایا کہیں نے ایک مولوی صاحب سے بوچھا کمشریعت کیا ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا لیکن وہشریعت ایک مولوی صاحب سے بوچھا کمشریعت کیا ہے؟

<sup>(</sup>١) فواجه ما نظشر از كي مينيداس مضمون كويول ميان فرمات ين:

بسمسے سسجسان ہ ونسگلین کن گوت ہیں صُفساں گوہد کسہ مسسالک ہسے خہسر نہسود زراہ و دسم مسنسزلہا کین اگر تجے پورٹناں کی ایمسائی ٹراہس سے کہ لے اسلے کرما لک مزاول کارم وداہ سے بیٹرٹش ہوتا۔

اور ہے جس پر چل کرانسان واصل باللہ ہوجاتا ہے۔ شریعت ، طریقت ، حقیقت اور معرفت پیر عار منازل ہیں۔اس کی مثال ایسے ہے جیسے یا دام۔اس میں جار پردے ہیں۔ پہلا پردہ جواو پر کا چھلکا ہے۔ پھراس کے نیچے دوسرا پردہ ہوتا ہے۔اس کو اتاروتو نیچے سفیدرنگ کی رگری ہوتی ہے ۔ پھراس میں بھی پردہ ہوتا ہے جس ہے روغن نکاتا ہے۔ یاتی فُصلہ رہ جاتا ہے۔اب دیکھووہ روغن ان چھکوں سے ٹل سکتا ہے؟ بیشر بعت چھلکا کی مثال ہے۔اس میں روغن نہیں ملتا۔ای طرح جو ظاہر شریعت پریابند میں وہ خدا کونہیں پاسکتے ۔لیکن جنت مل جائیگی ۔ عاشقوں کے سامنے یہ شریعت ادنیٰ غلام ہے ، خدمت کر نیوال لونڈ ک ہے ۔ شریعت ایک مڑک ہے جس پر چل کر اللہ تعالیٰ کا راستہ طے ہوتا ہے کیکن بیوتو بڑی سڑک ہے۔اس کے علاوہ ادر بھی راستے ہیں جس طرح سڑک میں اور راہتے مل جاتے ہیں اور وہ سیدھے ہوتے ہیں۔ جو عاشق ہے وہ سڑکوں کے موڑوں کوچھوڑ کرسید ھے داتے پر چلنا ہے۔ جیسے ایک آ دمی پیدل چل کر مکہ شریف جائے۔ اور ا یک آ دی ہوائی جہاز برسوار ہو کر جائے تو کون پہلنے پنچے گا؟ جوعاش ہے وہ جہازمجت برسوار ہوتا ہے اور بہت جلد خدا کو جاملتا ہے نے فرمایا کہ سوائے جولیاء اللہ ڈٹائیز کے کسی کوشریعت اور طریقت، حقيقت اورمعرفت كاپيةنبيل \_اوراولياءالله جائيزاس كوجائة بين \_اگرايك فحض كھانا كھار ماہوتو اُس کھانے کی لذت اُسی کی ذات ہے ہے۔ دوسر نے کوکوئی پیرینیں۔اگروہ فخص اُسے اُس لذت کی تعریف کرے تو کیاوہ اسے حاصل ہوجائیگی۔ ہرگزنہیں جب تک وہ کھانا نہ کھائے۔



بروز اتوارمور ویہ ۱۱۷ تو بر ۱۹۲۵ء کو حضور نے مجدا کرم ؤرویش سے نخاطب ہو کر فر مایا کہ اگرم کچھلا ہور کے احوال سناؤ۔ اکرم نے عرض کیا کہ جناب جنگ کے بعد مسلمانوں کے دلوں کی مکمل صفائی ہو چگ ہے۔ اور لوگ مہاجرین کیلئے بہت ایٹار وقر بائی کر دہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شوق جہاد ہیں اللہ کی راہ ہیں ہر چیز شار کر دی ہے۔ بعداز ان اُس نے جناب کی ضدمت میں عرض کی کداوائل جنگ ہیں گلبرگ کا ایک امیر آ دی اِس خیال سے لا ہور چھوڑ آ یا کہ سے شہری اؤ جنگ کے زیادہ قریب ہے۔ ایسانہ ہو کہ ہیں بہاں پر تباہ دو بریاد ہوجاؤں ۔ لاہور چھوڑ آ یا کہ سے کو ہائے ماکر ایسا ہوا کہ اس کی شہری اؤ جنگ کے زیادہ قریب ہے۔ ایسانہ ہو کہ ہیں بہاں پر تباہ دو بریادہ ہوجاؤں ۔ لاہور چھوڑ آ یا کہ سے کو ہائے والی کو ٹھی پر وشن نے ایسا بم گرایا کہ وہ آ دی بھی اپنی وعیال کے شیست و نا بود ہو گیا۔ اِس حکایت کو سُن کر جناب نے فر مایا کہ موت کا وقت اور جگہ خدا تعالی نے روز از ل تی سے معتین اس حکایت بیان فر مائی کہ

حضرت سلیمان علیفظ کی فوق کے ایک سپائی کو حضرت عور رائیل علیفظ نظر آئے جس کی وجہ
سے اس پرخوف و دہشت طاری ہوگئی۔ اس سپائی نے نبی ضدا علیفظ کی ہارگاہ یس عرض کیا کہ جھے فورا
طلال جگہ پہنچا دو۔ چینج برضدا علیفظ نے ہوا کو تھم دیا کہ میرے اس کشکری کوفورا اُس کی عرض کردہ جگہ پر
پہنچا دو۔ چین نچہ ایسا ہی ہوا۔ بعد از ال حضرت عور رائیل علیفظ حضرت سلیمان علیفظ کی ضدمت میں
حاضر ہوئے تو جناب نے فر مایا کہ اس عور رائیل علیفظ تو نے میرے تشکری کی طرف کیول اس طرح
رعب و دید ہدے دیکھا۔ اُس نے عرض کیا جناب جھے ارتگا وائیز دی سے تھم ہوا تھا کہ فلال آ دی کی جا
ن ملک فارس میں جا کرتبض کرلو۔ میں دل میں حیران ہوا کہ بیآ دی تو حضرت سلیمان علیفظ کے لشکر
میس ہے جو کہ ملک فارس سے بہت دور جگہ پرڈیو ڈالے ہوئے ہے۔ اور مجھے ملک فارس کا تھم ہے
۔ اس حیرانی کے ساتھ جب میں نے اُس کی طرف غورے دیکھا تو اس آ دی نے خیال کیا کہ شاید بید
بلاای ملک میں ہے۔ اور ایچ وطن فارس میں جا کران سے چھٹکارہ ہوجائے۔

اِس کے بعد جناب نے حضرت رسول پاک ﷺ کی حیات طیبہ سے ایک مثال فر مائی کہ ا يك كا فرقها جوكه بروقت إى تاك مين لكار بهتا تها كدا كر مجهة حضور مرورد وعالم ينطب كهين السميل كئة وين أن كوشهيد كردول كاين انجداليدون الساوا تعديموا كدمرور وعالم الله الكادرخت ینچے ہوئے ہوئے تھے۔اُس کا فر کا بھی اُدھرے گر رہوا۔اُس نے یہ سنہری موقع سمجھا۔ جناب ےجم اطهر پر واركرنے بى والاتھا كدول ميں خيال گزراكدا كر ميں نے اسطرح آپ الله بيند میں وار کیا تو عرب کے لوگ مجھے بز دل کہیں گے چنا نچے مناسب سیمجھا کہ پہلے جنا بسرور دوعالم عظی کو دکالیا جائے چنانچاس نے جناب کو جگایا۔اور کہا کدکون ہے جو اِس وقت آپ علیہ کو میری ملوارے بچائیگا؟ جناب اللہ نے فرمایا اللہ اسے اُس کا فریر دہشت طاری ہوگئ ۔اس كا تلوار والا ہاتھ وہيں ختك ہوگيا۔ پھر جناب نے فوراْ فرمايا ابتم كوكون بيمايكا؟ أس كا فرنے سرور دوعالم الله ہے جام کی اپل کی اور فوراً کلمہ شبادت پڑھ کرمسلمان ہوگیا۔ان حکایات سے ٹا بت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق نے ناصر مطلق اور رازق مطلق ہے۔ مطلق کے معنی ہیں بغیر سب کے ہرچیز کرسکتا ہے۔ اُس کی منشاء کے آگے سبب کی کوئی جگے نہیں۔ اُس کے قبضہ قدرت میں ہرایک چیز ہے مثلاً آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے اور کچھر ی کا کام کا ٹنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیانیا خلیل اللہ کوآگ نے کیوں نہ جلایا اور چھری نے کیوں حضرت اساعیل علیانیا كا كلانه كانا \_ يانى نے كيوں حضرت موئ عيائي كى فوج كورات و يديا ـ اوران كوند ويا ـ ان تمام حقائق سے بیٹا بت ہوتا ہے کدونیا کی تمام چیزیں خداتعالیٰ کے قبضہ کذرت میں ہیں۔اس کے امر کے تابع میں اوراس کے علم کے بغیر پید بھی نہیں بل سکتا۔ مزید فرمایا کہ خدا تعالی بغیر کمی سبب كرز ق د ي سكتي بين چنانچدايك ولي الله كاواقعه ب

د وجنگل میں بیٹھے تھے کہ ان پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ بارگا وایز دی میں عرض کیا کہ جھے روفی بھوک مٹانے کیلیے دو۔ درگا والی سے حکم ہوا کہ روٹی لو گے یا بھوک مٹانا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو بھوک مٹانا چاہتا ہوں۔ چنا نچہ اُن کی بھوک بغیر بچھ کھانے کے رفع ہوگئی۔اگر روزی اسباب یا عقل کے سہار ہے لتی تو ہوقو ف آ دمی بھو کے مرجاتے لیکن خدا تعالیٰ بےعقلوں کو ایسے روزی عطاکر تا ہے کے عقل والے حیران وششدر رہ جاتے ہیں ۔

خدا تعالی ہرا کیے چیز پر حاوی ہے۔ دہ کسی اسباب یا خیلے کامتاج نہیں کیکن دنیا والے ہر ا یک چیز کواسباب ہے اور خیلوں کا مرہونِ منت بیجھتے ہیں ۔ خدا تعالیٰ پر کوئی ایمان نہیں رکھتے ۔ اپنی عقل ہی ان کی نموٹی ہے۔فرمایا کہ جب ستتی بھنور میں ہوتی ہے تو سا کنانِ کشتی خدا تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ دعا کیں ما نگتے ہیں کہ یا خدایا ہمیں بچانا کیکن جب شقی فصلِ ایز دی ہے پار کنارے پر پینچ جاتی ہے تو پھراللہ تعالی کو بھول کریہ کہنا شروع کرویتے ہیں کہ فلاں ملاح نے بہت ز در لگایا۔ فلال آ دی نے بہت ایتھے چپولگائے۔ جب وہ منجد هار میں تتے تومُؤ مِنْد تتھے۔ جب پار پہنچ گئے تو مشرک ہوگئے ۔ خدانعالی قرآنِ پاک میں فرما تا ہے کہ ہرایک کی چوٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ عارف بالندقر آن یاک کے اس تھم کی مثال بتلیوں کے تماشے ہے دیتے ہیں کہ جس طرح ظاہروالی آ کھ صرف پتیوں کی حرکت کو دکھ کر انہیں فعلِ مختار سجھتے ہیں اور آ کھے تصور کرتی ہے۔ای طرح د نیادارلوگ د نیا کودیکی کرتصور کر لیتے ہیں کہ بینخود بخو دچل رہی ہے لیکن عارف لوگ تو اس د نیا کے چلانے والے کود کھتے ہیں۔جو کہ تبلی گر کی طرح در پر دہ میشا ہوا ہے۔ان تمام تھا کُل ہے بیمعلوم ہوا کہ تقدیراٹل ہے۔اور جو پھی خدا تعالیٰ کے ارادہ میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔خدا تعالیٰ نے آدم ملیائیم کو مکم دیا کہ فلال درخت کے پاس نہ جانا کیکن ساتھ ہی اس درخت کو تکم وے دیا كرتم أوم كے ساتھ بى رہنا چيانچيآوم عليؤنل جيناس درخت سے دور بھا گئے اتنا بى و وقريب ہوتا ۔ آپ نے اپنے تخت کو حکم دیا کہ مجھے کسی الی عبگہ پر لے جاجہاں سد درختِ ممنوعہ نہ ہو یخت سے آواز آئی کہ بیم رے قبضہ قدرت سے باہر ہے۔ای طرح عزازیل لوم محفوظ پر روز پڑھتا کہ ا یک فرشتہ ہوگا جوملعون ہوگا لیکن وہ سجھتا کہ وہ کوئی اور ہوگا میں نہیں ۔ آخر کارید لعنت کا طوق اس ے گلے میں پڑا۔ جناب نے فر مایا عارف اللہ کے مزد کیے نقد پر والا مسئلہ اندھے کئویں کی طرح ہے۔ کہ جوکوئی اندھے کتواں کے گردیار بارچکر نگاتا ہے وہ بالآخراس میں گر پڑتا ہے۔ اس پر

جناب نے فرایا کہ جھے ایک آدی نے سوال کیا تھا کہ اگر نیکی اور بدی فدا کے ہاتھ میں ہے اور
تلم روزِ ازل سے نوشیۂ تقدیر لکھ کر خٹک ہوگئ تو نی ، پیغیر اور اولیاء اللہ دنیا میں کس لیے آئے؟
کیونکہ جو پھے لکھا جا چکا دنیا کی کوئی طافت خواہ وہ نی ہو یا ولی اس کوئیس بدل سکتی ہو کہ کتب اور
پیغیروں کے نزول کا کیا معنیٰ ؟ اس پرچضور نے جواب دیا کہ ٹی یا پیغیراس لئے آئے ہیں تا کہ
کوئی آدی قیامت کے دن فدا تعالیٰ پر ہے جمت قائم نہ کرے کہ تو نے ہمیں کیوں دوز خ میں ڈال
دیا ہمیں تو نیک بدی کا پیع نہ تھا لیکن اب بی نوع کا اس جست کی مثال ایک ہے جیسے جناب حسین
منشائے ایز دی پر کوئی معرض نہ ہو سکے گا۔ اس جست کی مثال ایک ہے جیسے جناب حسین
پاک علیاتیا نے میدان کر بلا میں کوفیوں سے پائی مانگا تھا۔ تا کہ قیامت کے دن ہے بہانہ نہ کر کیس
کہ امام پاک علیاتیا نے کب ہم سے پائی مانگا تھا کہ ہم نے نہ دیا ۔ ان کے صرف اس اعتراض کو
روک کیلئے جناب علیاتیا نے پائی مانگا تھا کہ ہم نے نہ دیا ۔ ان کے صرف اس اعتراض کو
راض شے ۔ ان شکدلوں سے پرگز پائی نہ مانگا تھا کہ ہم نے نہ دیا ۔ ان کے صرف اس اعتراض کو
راض شے ۔ ان شکدلوں سے پرگز پائی نہ مانگا تھا کہ ہم نے نہیا کہ علیاتی ہو کہ سرا پا مشائے این دی پر
موافقت کی اخترا ہے خوا بی علیاتیا رُخ مبارک اس تیم کی طرف کر لیتے ۔ بی مشائے اللی سے موافقت کی اختیا ہے ۔ بی مشائے اللی سے موافقت کی اختیا ہے نہیا ہے ۔ بی مشائے اللی سے موافقت کی اختیا ہے ۔ بی مشائے اللی سے موافقت کی اختیا ہے ۔ بی مشائے اللی سے موافقت کی اختیا ہے نہیں با سکتا۔

ایک دفعہ حضرت موئی طیلی نے درگاہ اللی میں عرض کی کہ اے خدا تعالی کیا بہوشت کی دیار میں ہیں۔ بارگاہ ایز دی سے تھم ہوا کہ ہیں۔ پھر آپ نے عرض کیا بہی بہشت کے دروازے رفیل بھی ہیں۔ تاری چھر سے مول عیلیا نے عرض کیا بہی بہشت کے دروازے پر قطل بھی ہیں۔ تاری چھر کہ جیں۔ اس پر حضرت آدم عیلیا نے موش کیا تو پھر کس آئی کہ حضرت آدم عیلیا ہا کہ بیار اور از ہے۔ بہشت میں داخل ہوگیا۔ اس پر بارگاہ ایز دی سے چھڑک آئی کہ بس موئی عیلیا خاموش رہو۔ بید بیراراز ہے۔ شیطان ملمون ہروقت آدمی کو بہکا تا ہے۔ خداکی راہ سے در کتا ہے کیونکہ شیطان کوجس وقت لعنت کا طوق ملا تھا اُس نے اُس وقت خدا تعالی سے اپنی عبد در کتا ہے کیونکہ شیطان کوجس وقت لعنت کا طوق ملا تھا اُس نے اُس وقت خدا تعالی سے اپنی عبد در کتا ہے کوئکہ شیطان کوجس وقت نشیطان کی بیر شیوں یا تھی بی تبول کر لیس۔ اب وہ جہال دل میں میر آگر رہو۔ چنا نچے خدا تعالی نے شیطان کی بیر شیوں یا تھی بی تبول کر لیس۔ اب وہ جہال

چاہتا ہے پہنچ سکتا ہے۔ بوشکل چاہے بن سکتا ہے۔ صرف انجیاءاور پیرکا مل کی شکل نہیں بن سکتا اور ہر ہان کے دل میں سکتی کا خیال ہر انسان کے دل میں سکتی کا خیال گر رہے۔ اس کی مثال میہ ہے کہ جب انسان کے دل میں شکی کا خیال گر رہا ہے فور آئی اس کے ساتھ بدی کا بھی پیدا ہوجا تا ہے۔ جب خدا تعالی نے شیطان کو بیتیوں باتیں عطا کرویں تو پھر انسان کیلئے اپنی رہت کا دروازہ کھول دیا۔ کہ جس وقت بھی کوئی تو ہر کرے گا میں اس کے گناہ وامن رہت میں چھپالوں گا۔ چنا نچہ ایک آ دگی کا ذرکر مایا کہ وہ سر سال تک بیوں کی بوجا کر تاریک نے ان ہے کوئی مراوعا صل نہ ہوئی آ خرایک دن شک آ کر جوں کو تو رافی وزائد اور گا وایز دی سے سر باریہ آ واز آئی کہ لبید ک بما عبدی! اس دیا اور خدا تعالی کو پکارا کہ یا اللہ! ۔ درگا و خداوندی میں عرض کی کہ اس آ دی نے سر سال بتوں کی بوجا کی گرفتوں کو جر انی ہوئی ۔ اور بارگا و خداوندی میں عرض کی کہ اس آ دی نے سر سال بتوں کی بوجا کی گرفتوں کی بوجا ب کے خواب ندویتا تو بھی میں اور ان بتوں میں کیا فرق ہے ۔ سوان اللہ! کیا شان رحمت ہم خریوں کے گناہ چھپانے کیا شان رحمت ہم خریوں کے گناہ چھپانے کیا شان رحمت ہم خریوں کے گناہ چھپانے کیا خلیلے کھلا



٣ جۇرى ١٩٢٧ءرات كوفرمايا كەفقىرى ايك گھات ہے جب گھات آ جائے تو ہر چيز ميں الله تعالى نظرة تاب اور بريز سعب بوتى بداور بريز بياري كتى ب فرمايا الله تعالى كايانا ا یک گھات ہے ۔ کئی درویش بیجار نے مارے جاتے ہیں ۔ پیگھات ایسی ہے۔اس گھات کے نہ ملغے ے طالب مایوں اور بے امید ہوجاتے ہیں۔ انسان بی تصور کرتا ہے کہ الشکایا تا کوئی ویدار ہوتا ہوگا۔ یا کوئی تحلیٰ نظرا ٓ تا ہوگا۔ یا خواب بہت التجھ نظر ٓ تے ہوں گے۔ ہرگزنہیں۔ بیسب بھول ہی بھول ہے ۔ کئی فقیر ککھتے ہیں کہ مرشد کال مرید کو پہلے ہی روز اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتا ہے۔ بیرسب غلط ہے اور جہالت ہے۔ بچہ کی مثال لے لو۔ پہلے روز جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اے روٹی کھا نا عال ہے۔ای طرح مرید بچہ ہے۔ بیراستہ آہتہ چل کر مطے ہوتا ہے۔ بیرکال نے توراستہ بنانا ہےاور بیان کرنا ہے۔مرید کا بھنے جانا پی مجھ مے متعلق ہے۔ جناب غوث یاک می تا فرماتے میں کہ اے اڑے بچھ پیدا کر بیداستہ بچھ سے عطے ہوتا ہے۔ جتنا پیرمبریان ہوا تناہی زیادہ جلد ی سمجھ جاتا ہے مجلس سنتے سنتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ویر کالل نے راز کھولا اور مرید نے فورا سمجولیا ۔ جابل لوگ وردووظا كف زياده كرتے كرتے بجائے فائدہ كے نقصان كرليتے ہيں سمجھتے نہیں اور دل پر د ہا وڈ التے ہیں جتی کرول افکار کرجاتا ہے۔جس وقت دل افکار کرجائے عمادت بے سود ہے۔دل ایک پاک اور لطیف چیز ہے۔

جو کچھ کہ نھا وظائف و اوراد رہ گیا بس مجھ کو ایک نام تیرا یاد رہ گیا

فرمایادیدار الی ہونا عبادتوں پر مخصر ہرگز نہیں ہے۔ عبادت کرنے والوں کودیدار نہیں ہے۔ دیدار الہی عاش کوادر قربان ہونے والے کو ہوتا ہے۔ لینی عاشق لوگ قربانی کرتے ہیں اور عابدلوگ قربانی سے بے خبر ہیں۔ فرمایا بیاز لی تقتیم ہے جس کے مقدم ہیں تھا اس نے پالیا۔ یہ بی کی المداوہ جن کی تسمت میں تھا انہوں نے پالیا۔ بیاز لی تقتیم ہے لینی رجوع الی اللہ ہے جس دل کو ہوجائے۔ فر مایا دُرویش اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ مقروض رہتا ہے لینی تڑپ اس کی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ حاجیوں نے
رب کو نہ پایا ، نماز پڑھنے والوں نے رب کو نہ پایا ، کیکن عاشوں ، عارفوں نے اللہ تعالیٰ کو پالیا۔
انہوں نے اپنے دلوں کوٹل کل کے صاف کرلیا ۔ فیرمجت سے پاک کرلیا ۔ فیر سیٹھ پڑھا
صفا کر دل کے شخصے کو یہ بے زنگار کافی ہے
عیاں ہے اس میں گر دیکھے جمالی یار کافی ہے

جب دل صاف ہوجائے تو صفائی ہی صفائی ہے۔ دیدارالہی ہر دقت موجود ہے گردل اندھا ہوگیا ہے۔ دیدارالہی ہر دقت موجود ہے گردل اندھا ہوگیا ہے۔ دیدارالہی ہر دقت موجود ہے گردل اندھا ہو گیا ہے۔ دیدارالہی ہر دقت موجود ہے گردل اندھا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی کے جو بھی دل میں ندینے سی تھی ۔ اس کی غیر ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے بھے ڈھویڈ و میں برحق ہول ۔ ہر کلام دل میں ندینے سی تھی ۔ اس کی عقل اس کلام کو تبول ندگر تی ۔ ورفور ان افکار کرتی تھی ۔ حق کا افکار کفر ہے ۔ معصوم بچے کو اگر خت غذا گوشت و حلوہ اور بلا کو وغیرہ دیا جائے اسے نفع کی بجائے تقصان ہوگا ۔ فرما یا اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میری حدود کو ند تو رو سے عام لوگوں کیلئے ہے اور ضاح مجو بوں کیلئے فرما یا کہ محکوف او انشر بو گو ہو کچھ چھی پیدا نہ کرتا ۔ بیدونوں جہاں کس کی خاطر میں آپ کو پیدا نہ کرتا ۔ بیدونوں جہاں کس کی خاطر پیدا کہے بچہو بیائیتھ کی خاطر میں تھی میں سے مسید شیالیتھ کی خاطر پیدا کے بیموریش میں ہو سکتا ۔ پھیر بیشھ رپڑھا

خاصاں دی گل عاماں اگے نئیں مناسب کرنی مٹھی کھیر کیا مجھ گئتیاں اگے دھرنی

جیسے امام پاک بڑٹنے نے فر مایا اگر میں دل کا راز ظاہر کروں تو تمام جہان میرے خون کا پیاسا ہوجائے گا اور میر نے قل پر تیار ہوجا کیں گے۔ فر مایا بید دنوں جہان عارف کے واسطے پیدا کیے ہیں حکامت: ایک ولی اللہ کا ذکر ہے کہ دہ جج کرنے کیلئے مکہ شریف گیا تو خانہ کعبہ <sup>(1)</sup> نظر نہ آیا عرض کی الٰہی تیرا کعبہ کہاں ہے؟ آسمان ہے آواز آئی کہ اے حاجی ذرائھہرو خانہ کعبہ میرے

<sup>(1)۔</sup> اس سرادهیقب کعب بند کر ظاہری صورت اور ایسانی ایک واقعه حضرت راجد اس بر النظامی بارے عمل محی کماب "مذکرة الاوليا "عمل درج ہے۔

دوست کے طواف کیلیے گیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے بند ہے بھی ہیں کہ جن کا طواف فا نہ کھیا بھی کرتا ہے۔ بعض اللہ تعالیٰ کے بند ہے کہ کو اللہ کرتے ہیں۔ اور بعض اللہ تعالیٰ کے بند ہے ہیں کعبہ اُن کو تلاش کرتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے معثوق ہیں۔ بیا یک راز ہے۔ ایک بی دوا ہے کہ وہ ایک کیلئے شفا ہے اور دوسر سے کیلئے مرض اور ہلاکت ہے۔ ایک بی راز ہے۔ ایک بی کو سازیہ موت اور بعض کیلئے زندگی ہے۔ ایک دوائی کا نام تریاق ہے۔ اگر کی کو سانپ وس سائے تو اس کودے دو تو اُسے فورا آرام آجا تا ہے۔ وہی دوااگر سانپ کو کھلا دو تو وہ فورا مر جائے گا کہ ومنداور دوسرے کیلئے تفصان دہ۔



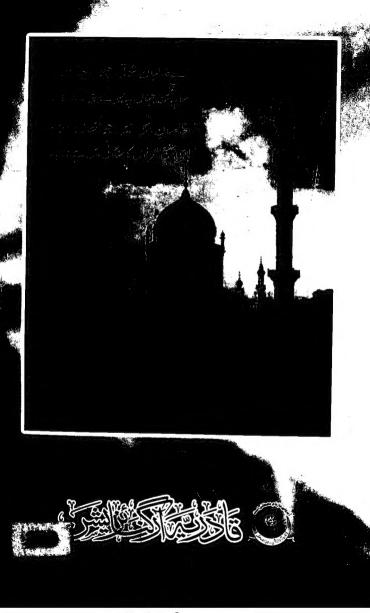

Marfat.com